مختلف علوم وفنون کی اصطلاحات مشہورہ کی''معتبر ومتعند کتب سے اخذ شدہ تعریفات پرشمنل ایک مفید تالیف۔ ال فين بالاكتميان في منياتولل

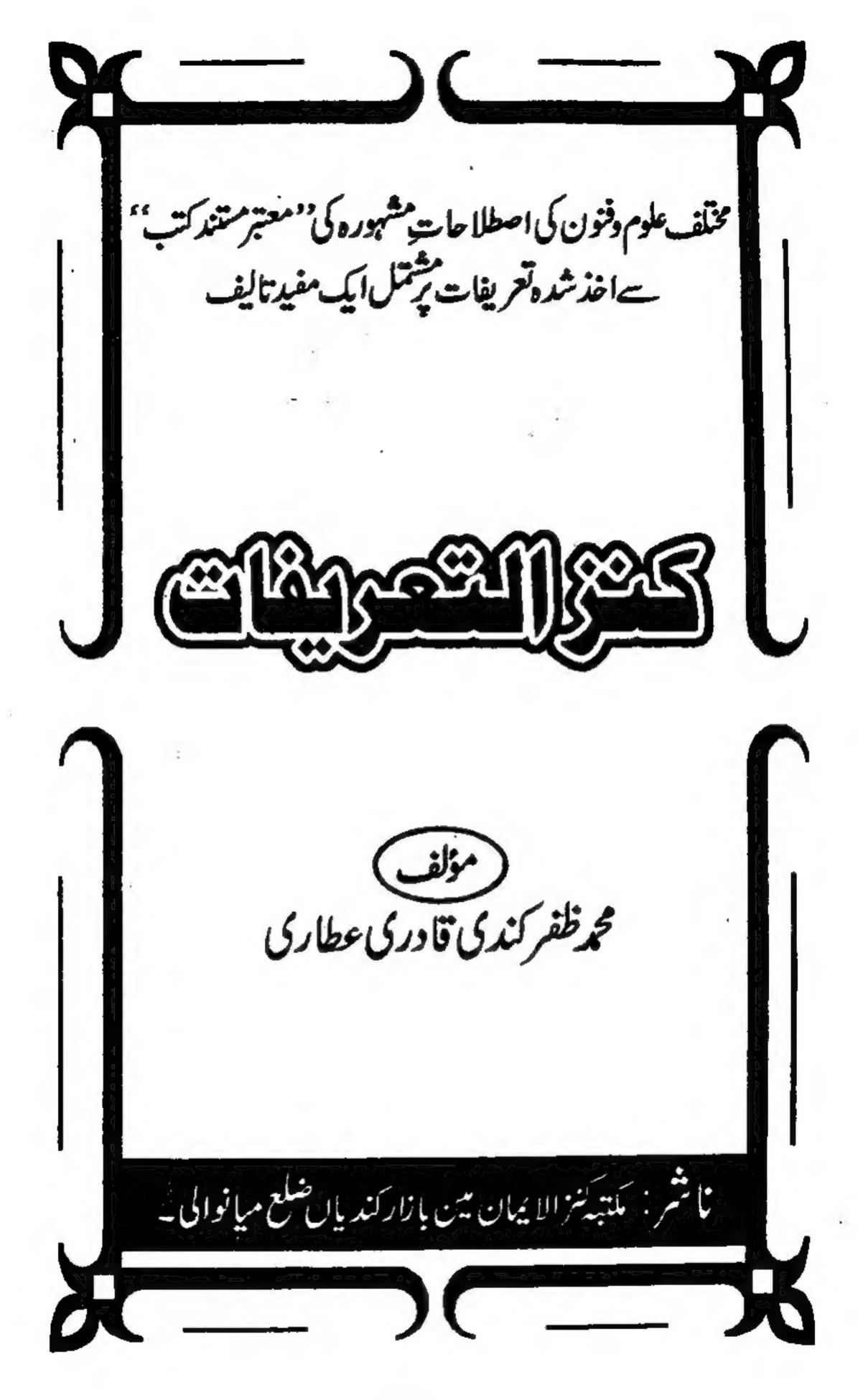

# 47

صلى الله على النبى الامى واله صلى الله عليه وسلم، صلاة و سلاما عليك يا رسول الله

(جمله حقرق بحق ناشر محفوظ مين)

تام كتاب: كنزالتعريفات

مولف: محمظ فركندي قادري عطاري

كيوزر: الماس يرعبك الجنبي

75 : ---

س اشاعت: 2000-2001

نانر: كتبهكنزالا يمان من بازاركنديال مبلع ميانوالي ـ

#### حمدشريف

یا اللہ میری جھولی تھر دے یا اللہ ہو یا رحمٰن یا حنان یا منان یا منان واسطہ صدیق اور عمر کا واسطہ صدیق اور عمر کا

واسط عثان و حيدر كا يا الله ميري جمولي بمر دے

میں ہوں بندہ تو ہے مولی تو ہے قادر میں ناکارہ میں ہوں سائل تو ہے داتا یااللہ میری جھولی تھر دے

بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پراپی عطائیں برسادے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے

> وعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مج جائے وهوم اس بیہ فدا ہو بچہ بچہ یااللہ میری جھولی مجر وے

جنت میں آقا کا پڑوی بن جائے عطار البی بہر رضا و قطب مدینہ یااللہ میری جھولی بھر دے

(اميرابلسنت مولانامحرالياس عطارقادري)

#### نعت شریف

تم بی ہوظل رحمانی تم بی ہوفضل ربانی علیہ تم بی ہو ظل رجمانی تم بی ہو فضل ربانی تم بی محبوب سجانی تم بی بو نور بزدانی تم بی سے رائے راہ ہدایت کے ملے ہم کو خدا کی ذات بھی آقا تیرے صدقے سے بیجانی تیرے ہی در سے لیکر باغتے ہیں تعتیں ہر ست کہیں خواجہ کہیں واتا کہیں وہ شاہ جیلانی بلالو اب تو طیبہ میں خدارا عم کے ماروں کو وکھا دو گلیال نورانی دکھا دو گنبد نورانی کم کر دو کرم کردو کرم کر دو کرم کر دو و کھا دو جلوہ نورانی و کھا دو جلوہ نورانی عطا تو بھی مدینے چل یہاں پر دل تہیں لگتا وہاں کے دن میں تورائی وہاں کی راتیں تورائی (علامه محداكمل عطاقادري عطاري)

# الحمدُ لِلهِ رَبِ الْعُلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينِ الْحَمدُ لِلهِ رَبِ الْعُلْمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينِ المَّدُ فَا عُو ذُبِا اللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيمِ

بسم الله الوحمن الوحمن الوحمن الموحمة الماسم حد ہے اس ذات كيلے جس نے انسانوں كى ہدايت كيلے انبيائے كرام عليم السلام كو مبعوث فرمايا۔ پر آخر میں اپنے محبوب دانائے غيوب عليہ كو مبعوث فرماكر اس پاكيزہ سلسلہ پر بميشہ بميشہ كيلئے خاتميت كى مهر شبت كردى۔ اور اپنے محبوب، آفتاب نبوت، مهر رسالت عليہ كى ظاہرى وباطنى تعليمات كو جارى ركھے كيلئے علائے كرام و اوليائے عظام كاسلسلہ تا قيامت جارى وسارى كرديا۔ مبارك ہيں وہ ستيال جنكى ذات، جنكى زبان و قلم اور جنكى مير ت مشعل راہ ہدائت ہے۔

انہیں نفوس قدسیہ میں امیر اہل سنت امیر وعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری ضیائی دامت فیوضهم بھی ہیں۔ جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کوراہ راست پر لاکر سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ علیہ کی سنتوں کا چہا کھر تا نمونہ بنادیا اور لاکھوں ٹوجوانوں نے آپ کی ذات بایر کت سے فیوض وہر کات حاصل کیں۔ جن میں سے مؤلف کو بھی وافر حصہ نصیب ہوا۔

یقیناً یہ مؤلف کے لئے ہوی سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع پر قلم اٹھایا کہ جس میں مختلف موضوعات کی تعریفات کو جمع کر کے اسلام بھائیوں کے لئے آسانی میاکر دی ہر خواص وعوام اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

اس تالیف میں مؤلف نے حسب مغرورت موضوعات کی اقسام و شرائط اور احکام کا بھی التزام کیا ہے اور جمال عربی حوالہ جات کی مغرورت محسوس کی اسکا بھی البتمام کیا ہے اللہ تعالی مؤلف کی اس سعی کوا پڑیبارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر عوام الناس کو اس سے استفادہ کرنے اور مزید تقنیفات و تالیفات کوآسان فیم کر کے عوام الناس سک کی تو نیق عطافرمائے۔

آمین بعباه النبی الامین رَسِیْنِی: ناشر: محراخر الترکندی عطاری

# ---

میں اپنی اس تالیف کو اپنے پیرومر شدامیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمر اللہ سنت حضرت علامہ مولانا محمر اللیاس عطار قادری وامت بر کا حجم العالیہ ، اپنے شفق و محترم استاد صاحب اور اپنے والدین کر بمین کی بارگاہ میں منسوب کرنے کی سعادت عاصل کر تا ہوں۔ اللہ تعالی ان بزرگول کے صدقے میری اور تمام اہل ایمان کی مغفرت اللہ تعالی ان بزرگول کے صدقے میری اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ (ایمین)

محمر ظفر عطاري غفرله

| منح | . مضمون              | تمبر شا | صغحہ نمبر | مضمون              | تمبرشكر |
|-----|----------------------|---------|-----------|--------------------|---------|
| 11  | اسم جلالت (الله)     | (16)    |           | 2                  |         |
|     | كىوضاحت              |         |           | نعت                | •       |
| 12  | ذات جلالت            | (17)    |           | عرض ناشر           |         |
|     | کی تعریف             | (18)    |           | انتساب             | (,)     |
| 12  | نی کی تعریف          | (19)    | 1         | توحيدوشرك          |         |
| 12  | معجزه کی تعریف       | (20)    |           | کی تعریف           | (2)     |
| 13  | معجزه كى اقسام       | (21)    | 1         | شرك كى اقتسام      | (3)     |
| 13  | كرامت،استدراج،       | (22)    | . 2       | علم! لنى أور علم   | (4)     |
|     | مونت کی تعریف        |         |           | انسائی میں فرق     |         |
| 14  | وحی کی تعریف         | (23)    | 3         | نور کی تعریف       | (5)     |
| 14  | الهام وفراست         | (24)    | 3         | نور کی اقسام       | (6)     |
|     | کی تعریف             |         |           | غيب کي تعريف       | (7)     |
| 15  | سحر کی تعریف         |         | 6         | حاضروناظر کی تعریف | (8)     |
| 16  | لعنت کی تعریف        |         | 7         | شفاعت کی تعریف     |         |
| 16  | لغنت كى اقتهام       |         | 7         | شفاعت كى اقسام     |         |
| 18  | معراج کی تعریف       |         | 8         | سجده کی تعریف      |         |
| 18  | ہدایت کی تعریف       |         | 9         | سجده کی اقسام      |         |
|     | صراط متنقيم كي تعريف |         | 9         | تقدیر کی تعریف     |         |
|     | شریعت، طریقت،        |         | 10        | تقد ریکی اقسام     |         |
|     | حقيقت                |         | 11        | وسيله كمي تعريف    | (15)    |

| صفح | مضمون             | تمبرش | صغح تمبر | مضمون                  | نمبر شار |
|-----|-------------------|-------|----------|------------------------|----------|
| 31  | صحافی کی تعریف    |       |          | دین، شریعت،            |          |
| 31  |                   |       |          | ندهب، ملت              |          |
| 32  | ولی کی تعریف      | (53)  | 19 _     | سلك، مكتب فكر كى تعريف |          |
| 32  | تقليد كى تعريف    | (54)  | 20       | عصمت کی تعریف          |          |
| 32  | تقليد كى اقسام    | (55)  | 21       | عبادت کی تعریف         |          |
| 34  | اجتضاد کی تعریف   | (56)  | 21       | عبادت كي اقسام         |          |
| 34  | مجتهد کی تعریف    | (57)  | 22       | توکل کی تعریف          | (37)     |
| 34  | مجتمدین کے طبقات  | (58)  | 23       | توقیق کی تعریف         | (38)     |
| 35  | علم کی تعریف      | (59)  | 24       | تقوی کی تعریف          | (39)     |
| 36  | علم کی اقسام      | (60)  | 24       | تقوی کی اقسام          |          |
| 36  | احكام شريعت       | (61)  | 25       | ایمان کی تعریف         | (41)     |
| 36  | فرض اعتقادي       | (62)  |          | قرآن کی تعریف          |          |
| 37  | واجب اعتقادي      | (63)  |          | مدیث قدی کی تعریف      |          |
| 37  | فرض عملی کی تعریف |       |          | قرآن اور حديث          |          |
| 37  | واجب عملي         | (65)  |          | قدسي ميں فرق           |          |
| 38  | سنت موكده         | (66)  | 27 '     | حدیث کی تعریف          | (45)     |
| 38  | سنت غير موكده     |       |          | مديث كي اقسام          |          |
| 38  | مستحب کی تعریف    | (68)  | 29       | تعداد حديث             |          |
| 38  | مباح کی تعریف     | (69)  | 29       | كتب احاديث كى اقسام    | (48)     |
| 39  | حرام قطعى         | (70)  | 30       | محدث کی تعریف          |          |
| 39  | مكروه تحريمي      | (71)  | 31       | حافظ ، جية ، حاكم      |          |
| 39  | اساءت (برائی)     | (72)  |          | کی تعریفات             |          |

| صفحہ | مظمون                             | نمريز | صغحہ نمبر |                           |      |
|------|-----------------------------------|-------|-----------|---------------------------|------|
| 49   | یمین کی اقسام                     | (95)  | 39        | مكروه تنزيني              |      |
| 51   | صدق وكذب                          |       |           | خلاف اولی                 |      |
|      | کی تغریف                          |       |           | فرض كفاييه                |      |
| 51   | كذب كي اقسام                      |       |           | سنت کی تعریف              |      |
| 51   | دیت کی تعریف                      |       |           | سنت کی اقسام              |      |
| 52   | وکیل کی تعریف                     |       | 42        | نقل کی تعریف              | (78) |
| 52   | حجر کی تعریف                      |       | 42        | فقهى اصطلاحات             | (79) |
| 52   | عصبہ کی تعریف                     |       | 42 (      | سيخين ، صاحبين ، طرفير    | (80) |
| 53   | غصب کی تعریف                      |       | 42        | ائمه اربعه کی تعریفات     | (81) |
| 53   | غصب كي اقسام                      |       | 43        | أثمه ثلاثة السيحين        | (82) |
| 54   | مداهنت ومدارات                    |       | 43        | منقذ مين - مناخرين        | (83) |
| 55   | حيض کي تعريف                      |       |           | اجماع كي تعريف            | (84) |
| 55   | جنامت کی تعریف                    |       |           | عمل کثیر کی تعریف         | (85) |
| 56   | مني، ندي،ودي                      |       | 45        | ذرم کی تعریف              | (86) |
|      | کی تعریفات                        |       | 45        | ذرخ کی اقسام              | (87) |
| 56   | وديت (لات) كى تعريف               |       | 46        | قربانی کی تعریف           | (88) |
| 57   | شفعه کی تعریف<br>مدیر م           |       | 47        | مالك نصاب                 | (89) |
| 57   | شفعه کی شرائط                     | _     | 47        | حاجت اصليه                | (90) |
| 58   | وقف کی تعریف                      |       | 47        | فقير، مسكين، يتيم         |      |
| 59   | عدالت کی تعریف                    |       |           | کی تعریفات                |      |
| 60   | لعان کی تعریف<br>مناب کی میرون    |       | 48        | شھادت (گواہی)             | _    |
| 61   | لعان کی شر انط<br>مناب کی میر انظ |       |           | کی تعریف<br>م             |      |
| 61   | فذف کی تعریف<br>مندن کی آمین      |       | 48        | شھادیت کی اقسام<br>بمدیری |      |
| 62   | ایلاء کی تعریف                    | (116) | 49        | ىمىين كى تعريف            | (94) |

| نستجم  | مضمولن               | نمبرثل | صخہ نمبر |                             |       |
|--------|----------------------|--------|----------|-----------------------------|-------|
| 75     | عقیقه کی تعریف       | (139)  | 62       | غير كفوكي تعريف             |       |
| 76     | دعوی کی تعریف        |        |          | مجرح کی تعریف               |       |
| 76     | ایلاء کی تعریف       |        |          | جرح کی اقسام                |       |
| 76     | موگ کی تعریف         |        |          | خمر کی تعریف                |       |
| 77     | بلوغ کی تعریف        |        |          | بھنگ ،افیون ،<br>مقد سر میں | •     |
| 78     | يمه کي تعريف         |        |          | حشیش کی تعریفات             |       |
|        | وارالاسلام كى تعريف  |        |          | نبيز كي تعريف               |       |
|        | دارالحرب كي تعريف    |        |          | عد کی تعریف                 |       |
|        | وار النحفر کی تعریف  |        |          | تعزير كي تعريف              |       |
|        | زندیق۔ ملحد کی تعریف |        |          | سرقه (چوری                  |       |
| يا 81  | معطل د هربه کی تعرب  | (149)  |          | ی تعری <u>ف</u>             |       |
| A. dan | كتابي مشرك كالعريف   |        |          | چوری کی شرِ انظ             |       |
|        | مر تد۔منافق کی تعریب |        |          | حرلبه (داکیه) کی تعریف      |       |
|        | كافر، ذى كافر '      |        |          | ر بن کی تعریف               |       |
| 81     | متامن كافر           |        | 69       | نكاح كى تعريف               |       |
| 81     | غنيمت كي تعريف       | (153)  | 69       | نکارح کی صور تیں            |       |
| 82 _   | عشروخراج كى تعريفه   | (154)  | 70       | مركى تعريف واقسام           |       |
| 82     | جزبه کی تعریف        |        |          | طلاق کی تعریف               |       |
| 83     | تمازی کی اقتسام      | (156)  | 71       | طلاق کی اقسام               |       |
| 83     | ہجرت کی تعریف        | (157)  | 73       | عدت کی تعریف                |       |
| 83     | ہجرت کی اقسام        | (158)  | 74       | اله کی تعریف                |       |
| 85     | بدعت کی تعریف        | (159)  | 74       | ظع کی تعریف                 |       |
| 85     | بدعت كي اقسام        | (160)  | 75       | متعه کی تعریف<br>عنصر       |       |
| 87     | فقہہ کی تعریف        | (161)  | 75       | عنین کی تعریف               | (8Er) |

| صفحه | مضمون                  | تمبريخ | صغحہ نمبر |                     |       |
|------|------------------------|--------|-----------|---------------------|-------|
|      | خيار تير ط کی تعريف    |        |           | نذركي تعريف         | _     |
| 101  | خيار تعيين کي تعريف    | (187)  | 87        | نذركى اقسام         |       |
|      | خياررؤيت كي تعريف      |        |           | وصيت كى تعريف       |       |
|      | مرابحه وتوليه كي تعريف |        |           | وصيت كي اقسام       |       |
|      | ہیع فضولی کی تعریف     |        |           | متجد کی تعریف       |       |
| 103  | التيم كى تعريف         | (191)  | 90        | وطنن كل تعريف       |       |
| 103  | سیم کی شر انط          |        |           | وطن كي اقسام        |       |
| 104  | اجاره كى اقتسام        |        |           | شهر بی تعریف        |       |
| 104  | اجاره کی شرِ انظ       | •      |           | مسافر کی تعریف      | •     |
| 105  | مزارعت کی تعریف        |        |           | قصر کی تعریف        | •     |
| 106  | دین کی تعریف           |        |           | هج کی تعریف         |       |
| 107  | مضارمت کی تعریف        | -      |           | حج کی اقسام         |       |
| 107  | نمسا قات کی تعریف      | •      |           | مج متع کی شر انط    |       |
| 108  | مراہق کی تعریف         | -      |           | قر ان کی شر انط     | _     |
| 108  | لقطر کی تعریف          |        |           | جے بدل کی شرائط     |       |
| 109  | لقط کی تعریف           |        |           | المج کے واجب ہونے   |       |
| 109  | حياء كى تعريف          |        |           | کی شرِ انظ          |       |
| 110  | زُ مِدِ کَی تَعْرِیفِ  |        |           | جهاد کی تعریف       | •     |
| 110  | توبه کی تعریف          | , ,    |           | روزه کی تعریف       |       |
| 111  | ادب کی تعریف<br>میرین  |        |           | روزه کی اقتسام      |       |
| 112  | رزق کی تعریف           |        |           | متخاضه کی تعریف     |       |
| 112  | شعور کی تعریف          |        |           | مع کی تعریف         |       |
| 112  | وموسه کی تعریف<br>حیا  |        |           | یع کی اقسام<br>معرب |       |
| 113  | جهل، نسیان، ذهول       | (209)  | 100       | بیع کی شر انط       | (185) |

| سقيد | مضمون                 | تمبرنث | صغحہ نمبر | مضمون              | نبرشد |
|------|-----------------------|--------|-----------|--------------------|-------|
| 124  | خىنتى كى تعريف        | (233)  | 114 -     | خلق کی تعریف       |       |
| 125  | کا بهن ، عراف کی      | (234)  | 114       | اخلاس كي تعريف     |       |
|      | /                     |        | 115       | نيبت كى تعريف      |       |
| 126  | مكاتب يُ تعريف        |        | 115       | غيبت كي اقسام      | •     |
| 126  | عتق کی تعریف          |        | 116       | حسدور شک کی        | •     |
| 126  | عبرگ تعربیف           |        |           | تغريف.             |       |
| 126  | قسامت في تعريف        |        | 116       | چغلی کی تعریف      |       |
| 127  | مسابقت کُ تعریف       | •      |           | مخل ئى تعريف       | •     |
| 127  | مسابقت كى شرائط       |        |           | غرور کی تعریف      |       |
| 128  | حيله كن تعريف         | •      |           | فسق كى تعريف       |       |
| 128  | حيله كيا قسام         | •      |           | فتق کے مراتب       |       |
| 128  | مشوره کی تعریف        | -      |           | عشق ومحبت کی تعریف |       |
| 129  | توريه کی تعریف        |        |           | عشق ومحبت كى اقسام |       |
| 129  | امانت کی تعریف        |        |           | حدی تعریف          |       |
| 131  | . وليمه كي تعريف      |        |           | خشوع کی تعریف      |       |
| 131  | مراتبه كى تعريف       |        |           | اعتكاف كي تعريف    |       |
| 132  | نسیان کی تعریف        |        |           | اعتكان كى اقسام    |       |
| 132  | خطاء کی تعریف         |        |           | ريو کی تعريف       | - '   |
| 133  | للتعبيهم وبنسيء فهقهه |        |           | زینت کی تعریف      |       |
| 133  | زنا کی تعریف          |        |           | زينت كي اقسام      |       |
| 135  | اكراه كي تعريف        | •      |           | خواب کی تعریف      |       |
| 136  | اکراه کی شرائظ        | •      |           | خواب کے در جات     |       |
| 136  | ظهار کی تعریف         |        |           | شکار کی تعریف      | -     |
| 136  | ظهمار کی شمرِ انظ     | (255)  | 124       | شكار كى اقتسام     | (232) |

| صفح | مظمون              | تمبرثك | صنحہ نمبر | مضمون               | نمبرشد |
|-----|--------------------|--------|-----------|---------------------|--------|
| 144 | وعوت وليمه         | (272)  | 137       | قُلْ كَى تَعْرِيفِ  |        |
| 144 | ریاء کی تعریف      | (273)  | 137       | منتقل كاقسام        |        |
| 145 | المام کی تعریف     | (274)  | 138       | گناه کی تعریف       |        |
| 146 | كفالبت كى تعريف    | (275)  | 138       | گناه کی اقتیام      |        |
| 147 | چند فقهی بیانے     | (276)  | 140       | تقيه کی تعریف       |        |
| 148 | جانوروں کی زکوہ کے | (277)  | 139       | ئناه كبيره كي تعريف |        |
|     | متعلق اصلاحات      |        | 140       | ر شوت کی بعریف      |        |
| 148 | مال کی تعریف       | (278)  | 140       | ر شوت کی اقسام      |        |
| 149 | ز كۈۋكى تغرىف      | (279)  | 141       | ر شوت کی جوازی      | -      |
| 150 | عذل کی تعریف       | (280)  |           | صور تیں             |        |
| 151 | ظن کی تعریف        | (281)  | 141       | حق کی تعریف         |        |
| 151 | مناظره کی تعریف    | (282)  | 141       | حكمت كي تعريف       | (266)  |
| 152 | مجاد له کی تعریف   | (283)  | 142       | سياست کي تعريف      | (267)  |
| 152 | مکابر و کی تعریف   | (284)  | 142       | قیاس کی تعریف       | (268)  |
| 152 | مباہلہ کی تعریف    | (285)  | 143       | خيار عيب كى تعريف   |        |
| 153 | صلاة السلام        | (286)  | 143       | خیار کی شر انظ      |        |
|     |                    |        | 143       | حمن کی اقسام        | (271)  |

#### (توحيدوشرك)

علامة تفتاز انى رحمة الشعلية قرمات بي-

"الاشراك هو اثبات الشريك في الالوهيت بمعنى وجوب

الوجود كما للمجوس او بمعنى استحقاق العبادت كما لعبدة

الاصنام."

شرک بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کمی کو واجب الوجود ماننا جیبا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے یا اللہ تعالی کے علاوہ کمی دوسرے کو لائق عبادت جاننا جیبا کہ بت پرستوں کا

عقیدہ ہے۔

" شرك كى اقسام"

شرک کی دوسمیں ہیں۔

ابترك خفي

(۲) بثرک جلی

ابترك جلى: الله تعالى كى ذات وصفات يس كى كوشريك ما نناشرك جلى ب

ابترك خفى : ريا كارى كرنا شرك خفى بي كيونكدريا كارغير خدا كيلي مل كرتاب اوريكى

پوشیده طور پربت پرئ کرنا ہے اس لئے بیٹرک خفی ہوا۔

"توحيد کي تعريف"

علامه معيداح كاظمى رحمة الشعليه لكصت بيل

اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں کسی کوشریک ہونے سے پاک مانا بعنی جس طرح اللہ تعالی ہے دیسائسی کوخدانہ مانٹا اور علم وساعت وبصارت وغیرہ جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی بیں ایسی صفات کسی کنہیں سے تقیدہ رکھنا تو حید کہلاتا ہے۔

سوال علیم سمع بصیراللہ تعالی کی مفات ہیں لہذا میصفات اگر کسی دوسرے کے لئے ٹابت کی جا کیں تو کیا میشرک ہے؟

جواب علم البی اور علم انسانی میں قرق: -جوعلم الله تعالی کا ہے ایساعلم بندے کانبیں۔ کیونکہ الله تعالی کاعلم ذاتی ہے اور انسان کاعلم عطائی یعنی الله تعالی کاعطا کیا ہواہے۔

ای طرح الله تعالی سیع و بصیر ہے تو انسان بھی سیج و بصیر ہے لہذا جان لینا چاہیے کہ الله تعالی کی بین اور بندوں کی بین مفات الله تعالی کی بختاج اور نیاز مند ہیں اس لئے کہ بیدالله تعالی کی عطا کردہ ہیں اور اس کی صفات اس کے اپنے کا علم بین اس طرح علم غیب الله تعالی کا ذاتی ہے جبکہ رسول الله علی کی عطا کردہ ہیں اس طائی لہذا تا بت ہوا کہ وہ صفات جواللہ تعالی کی ذاتی ہیں کسی کی عطا کردہ ہیں اس کے صفات کی دوسرے کے لئے تا بت کرنا شرک ہے۔

(واجب الوجود:) .هو الـذي يـكون وجوده من ذاته ولا يحتاج الى شيء

واجب الوجوداس چیز کو کہتے ہیں جوذاتی طور پرموجود ہونے میں کسی چیز کا محتاج نہ ہوجیسے اللہ تعالی۔

### "نوركى تعريف"

"نورایک ایک کیفیت نے جوخودظاہر ہواور دوسرے کوظاہر کردے"۔

نورکی اقسام

(۳ بمعنوی)

(۱.مادي حسي)

نور کی دونتمیں ہیں

(۱) مادی (حسی): بیسے جاند سورج اور تارے کدان میں جوروش کیفیت ہوتی ہے

الے نور کہتے ہیں۔ اور بینور محسوس کیا جاتا ہے۔

بعض مواقع پرحضور علی ہے کی نور کا بھی ظہور ہوا ہے جیسے احادیث مبارکہ سے تابت ہے کہ دندان سے تابت ہے کہ جب آپ علی کوئی قول ار شادفر ماتے تو آپ علی کے دندان مبارک سے نور نکلتا دکھائی دیتا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک سے نور نکلتا دکھائی دیتا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ

ہےمروی ہے۔

"قال ابن عباس کان اذا تبکلم رأی کا لنور یخوج من ثنایا" (ترندی شریف)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا که رسول اللہ علی ہے ہا سے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں دانتوں میں خلاء تھا جب آپ علی کے کہ کام ارشاد فرماتے تو سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان سے نور کی طرح تکاتا دکھائی دیتا۔

ای طرح بخاری شریف کی صدیث میں ہے۔

اللهم اجعل في قلبي نورا و في بصرى نورا وفي سمعي نورا

وعن یسمینی نورا و عن یساری نورا و فوقی نوراو تحتی نورا و امامی نورا و خلفی نورا و اجعل لی نورا.

ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ میرے قلب میں نور کردے میری آنکھوں میں نور کردے مری استعمال میں نور کردے مری استعمال میں نور کردے میرے ابی نور کردے میرے ابی نور کردے میرے ابی نور کردے میرے ایکی نور کردے۔ (بحوالے می میں اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن جمر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور علیک خدا کی بارگاہ میں جن انوارے کے دست بدعا ہوئے ان سے نور حمی بھی مراد ہوسکتا ہے۔ انوارے کے دست بدعا ہوئے ان سے نور حمی بھی مراد ہوسکتا ہے۔ انوارے کے دست بدعا ہوئے ان سے نور حمی بھی مراد ہوسکتا ہے۔ یہی دور کیا جائے در کیا جائے کے در کیا جائے در کیا جائے کے در کیا جائے کی نور کہتے ہیں۔ اور مینور دورای خسست نہیں جانا جاسکتا۔

یہ بات تو لاریب سلیم شدہ ہے کہ سرکار مدینہ علی کے اعتبارے نور ہیں اور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ کفر وشرک اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اند میروں کو دور کرنا فعلِ اندیا علیم السلام ہے اور یہ بات ذھن نشین کرنی چاہیے کہ افضل نور وہی ہے جوعلم وہدایت کا نور ہے مذکورہ بالا تفصیل کے بعد جان لینا چاہیے کہ آپ علی ہے نوری کیفیت کا ظہور آپ علی کے بشریت کے منافی نہیں۔

جیے حضرت موی علیہ السلام کے ید بیضا اور آب کے بشر ہونے میں کوئی تنافی

نہیں اور یہ بات بھی اظھر من الشمس ہے کہ حضور علقہ کے بشر ہونے کے باوجود آپ میں الشمس ہے کہ حضور علقہ کے بشر ہونے کے باوجود آپ میں الشمس ہے کہ فضلات طیب وطاہر تھے۔ آپ علیہ کے معرف الشار تھے۔ "

"میں کی تعریف"

وہ پوشیدہ چیز کہ جسے انسان حواس خمسہ بعنی کان ، ٹاک ، ہاتھ، زبان اور آنکھ سے معلوم نہ کرسکے۔

پاکستانی کے لئے مدینہ غائب نہیں ۔ یا تو خود اپنی آتھوں سے دیکھنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے ایک وغیرہ سے من کر کہدر ہاہے ،

"غیب کی اقسام" ن

غیب کی دوسمیں ہیں

(۱) جودلائل ہے معلوم ہو سکے جیسے جنت ، جن وملائکہ کیونکہ قرآن پاک ہے انہیں اللہ میں اللہ میں

(۲) جو دلائل ہے معلوم نہ ہو سکے مثلا انسان کب فوت ہوگا، قیامت کب ہو می کون جنتی ہے،کون دوزخی،

مدینہ: (۱) و د پوشیدہ شے جو بذر بعد آلات جانی جائے وہ علم غیب نہیں کیونکہ بیدواس سے معلوم ہو کی اور قاعدہ ہم نے بیان کر دیا کہ جوحواس سے معلوم ہو وہ غیب نہیں۔ لیدواس سے معلوم ہو وہ غیب نہیں۔ لیدا آگر کوئی آلہ چھی چیز ظاہر کر دیے قودہ غیب نہیں۔

(۲)علم غیب کے متعلق تین باتوں کا ذہن شین رکھتا ہے حدضروری ہے اوران

تین چیزوں کا تعلق ضروریات دین ہے ہے اور شرعی ضابطہ ہے کہ ضروریات دین کا انکار کفرے۔

(۱) الله تعالى عالم الغيب بالذات ہے اسكاعلم ذاتى ہے كسى كاعطا كردہ نہيں اور القد تعالى كردہ نہيں اور القد تعالى كے بغير كوئى نبي ياولى مومن ايك حرف تك نبيس جان سكتا۔

(۲) الله تعالى نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ ، انبیاء کرام ملم السلام اور دیگر مقربین کو علم غیب عطافر مایا۔ ملم غیب عطافر مایا۔

(۳) الله تعالى في المين على صاحب لولاك على وتمام مخلوقات سے زیادہ علم غیب عطافر مایا ہے۔ غیب عطافر مایا ہے۔

## "حاضروناظر"

حاضروناظر کاشری معنی: قوت قدسیدوالا ایک بی مقام میں روکراپنے ہاتھ کی بھیلی کی طرح تمام عالم کودیکھے اور قرب و بعد کی آوازین سکتا ہوا سے ناظر کہتے ہیں اور ایک بی ساعت میں عالم کی سیر کرنے پرقادر ہویا اختیار خواور دحانی ہویا جسمائی اسے حاضر کہتے ہیں۔

عقیدہ: اہل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے کہ حضور علی کے میر بریف میں اپنی قبر انور کے اندر آرام فر ماہیں اور تمام یہ کم کو کف دست (ہاتھ کی تقیلی) کی طرح ملاحظ فر مامار ہے ہیں دورو قریب کی آوازین سکتے ہیں اگر چاہیں تو اپنے غلاموں کی حاجت روائی کے لئے میں دورو قریب کی آوازین سکتے ہیں اگر چاہیں تو اپنے غلاموں کی حاجت روائی کے لئے میں دورو تشریف لا سکتے ہیں اسے عقیدہ حاضرہ ناظر کہتے ہیں اس وقت یا ہر وقت

**₹7** /

حضور علیه بهان موجود بین بیتماراعقیده بین -ودنشفاعیت کی تعریف"

بندہ عاصی کا گناہ کمیرہ کے مرتکب ہونے کی صورت میں عذاب کے اندر تخفف یا کھل عذاب ساتھ کرنے یا گناہ صغیرہ سے معافی یا جب نیکیاں یا برائیاں کیساں ہوجا کمیں تو جنت کے دخول اور بلندی درجات کے لئے اللہ تعالی کا کوئی مقبول بندہ بارگاہ کمیر یائی میں اللہ تعالی کی طرف ہے عظا کردہ عزت ووجا ہت کی بنا پر کسی بندہ کی سفارش کرے شفاعت کہلاتا ہے۔

"شفاعت كي اقسام"

شفاعت كى مندرجه ذيل نوسميس بي-

(۳) شفاعت رابعہ: یہ شفاعت ان لوگوں کیلئے ہوگی جن پر دوزخ داجب ہو چی ہوگی ہوگی سرکار مدینہ علیف ان لوگوں کی شفاعت کر کے جنت بیس لائیں گے۔
مرکار مدینہ علیف ان لوگوں کی شفاعت خاصہ بلندی درجات کے لئے ہوگی۔
(۵) شفاعت خاصہ :۔ شفاعت خاصہ بلندی درجات کے لئے ہوگی۔

(۲) شفاعت سادسہ:۔شفاعت سادسہ ان لوگوں کے لئے ہوگی جو جہنم رسید ہو بھکے ہول ہو جہنم رسید ہو بھکے ہول کے اور شفاعت کے اور اس شفاعت میں دیگر انہیاء کرام فرائے ، معلاء کرام اور شعد اءکرام بھی شامل ہوں گے۔

(2) شفاعت سالعہ:۔شفاعت سابعہ جنت کھولنے کے لئے ہوگی۔

(٨) شفاعت ثمانيه: \_شفاعت ثمانيه كافرول كيمذاب من تخفيف كي لئے ہوكى \_

(۹) شفاعت تاسعه : شفاعت تاسعه مدینه منوره والول اور روضه و الورکی زیارت کرنے والول کے لئے ہوگی۔

"سجده کی تعریف"

شرى معنى: زمين پرسات اعتناء كابنيت عبادت لكنا مجده كبلاتا ہے ( كما في بہارشريعت )

سات اعضاء یہ ہیں (۱) دونوں پنج (۲) دونوں تکھنے (۳) دونوں باتھ (۴) ناک اور بیشانی۔

یا در ہے کہ بغیر نیت مجدہ بعض لوگ بیماری کے دوران اوندھالیٹ جاتے ہیں یہ سجدہ نہیں کہلاتا۔

"سجده کی انسام"

سجده کی دوشمیں ہیں (۱) مجدوعبادت (۲) مجدو تحیہ

(۱) مجده عبادت: كسى غير الله كوخدايا خداكى طرح اعتقادر كمنة موئے مجده كرنا مجدة

عبادت كبلاتا ہے۔

(۲) تجده تحیه: کی ملاقات کے وقت اکی تعظیم کیلئے تجده کرتا تجده تجید کہلاتا ہے۔ "سحدہ کا تھم"

(۱) عبادت کی نیت سے غیر اللہ کو بحدہ کرنا شرک ہے کئی بھی نبی کے دین میں یہ ب مجدہ جائز نبیس تھا۔ایسے بحدہ کا ارتکاب کرنے والا کا فرے۔

(۲) سجدہ تحیہ سابقہ شریعتوں میں جائز تھا پھرشریعت محمدی علیہ نے اسکورام قرار دے دیالبند نے اسکورام قرار دے دیالبندا آگر کسی مسلمان نے غیراللہ کو بجدہ تجیہ کیا تو وہ بخت محناہ گار ہوگا محرمشرک یا کافرنہیں

#### "تقديركى تعريف"

لغوى معنى: اندازه كرنا\_

اصطلاحی معنی: وہ فیصلہ جورب عزوجل کی طرف سے اپنی مخلوق کے متعلق تحریر میں آچکا تقدیر کہلاتا ہے۔

مدینه: جوبھی نفع نقصان انسان کو پہنچنے والا تھا یا جواچھائی یا برائی وہ کرنے والا تھاسب لوح محفوظ پرلکھ دیا گیا نہیں کہ جسیا لکھا گیا ویسا ہمیں کرنا پڑتا ہے بلکہ جسیا ہم کرنیوالے تھے

4 ...

ویبااللہ تعالی نے اپنے علم ذاتی ہے لکھ دیا۔ یا در ہے کہ شراب وزنا وغیرہ گناہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اوراس نعل پرقدرت اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے لہذا انسان نہ تو مجبور بحض ہواا ورنہ مختار کل۔

"نقدريي اقسام"

تقدر کی حسب ذیل تین قسمیں ہیں (۱) مرم حقیق (۲) معلق حقیق

(۳)معلق مشابه مبرم\_

(۱) مبرم فیقی: اس تقدیر کے اندر تبدیلی نیمکن ہے کسی طور پر بھی نبیل علی مثلا: موت

(۲) معلق محص : ۔ میتفتر براکٹر اوقات اولیائے کرام کی دعاؤں سے ل جاتی ہے۔

جیے حضور غوث اعظم رحمة الله علیه کا اپنے مرید کے ستر (70) عورتوں کے ساتھوڑتا

كرنے كوائي دعا كے سبب احتلام ميں تبديل كرواديا۔

(٣) معلق مشابه مبرم: -ال تقذير تك خواصين كى رسائى موتى بے جیسے انبیاء كرام ميم

السلام يافرشتول كى وعاست بيتقدر بدل عتى بـ

مدینه: تقذیر کے مسائل میں غور وتفکر کرنا سبب ھلاکت ہے حضرت ابو بکرصدیق اور

حضرت عمرفاروق رضى الله تعالى عنهما كواس مسئله مين بحث كرن يردوك ويأكيا تو بهاري

كيا مجال كه بم اس ميس بحث كرير\_

#### "وسيله كي تعريف"

علامه ابن اشرجزرى رحمة التدعليدوسيله كي تعريف من لكصة بي-

"هی فی الاصل ما یتوسل بهاالی الشیء و یتقرب به" وسیلراصل میں ہراس چیزکو کہتے ہیں کرجسکے سبب کی شئے تک رسائی حاصل ہو اراس شئے کاقرب حاصل ہوجائے۔

## "اسم جلالت (الله) كي تعريف"

"وهو اسم علم خاص لله تعالى تفرد به البارى سبحانه وتعالى للسبحثيث ولا يشركه فيه احد" (تفيرفازن)

لفظ الله اسم علم (نام) ہے جو صرف الله تعالی کے ساتھ فاص ہے اور الله تعالی ک وحدانیت پردلالت کرتا ہے نہ تو پیشتن (وہ لفظ جو کی دوسر بے لفظ سے نکلا ہو) ہے اور نہ اس میں کوئی دوسر اشریک ہے بیابیالفظ ہے کہ اگر اسکا کوئی حرف محذوف کردیں تو پھر بھی بقیہ حروف ذات باری تعالی کی نشاندھی کے لئے ابنامعنی قائم رکھتے ہیں جیسے اس میں لفظ الله کے کہ اور الله کوئی الله کیا ہے تو "لم وجاتا ہے جس کامعنی ہے" الله کیلئے "اوراگر دوسراحرف لام محذوف کردیں اور میملی الف کو برقر ادر کھا جائے تو "المسه " بن جاتا ہے "المه کامعنی ہے" معبود" اگر الف اور لام دونوں حروف محذوف کردیں تو جاتا ہے "اور پہلے تیوں حروف محذوف کردیں تو جاتا ہے "اور پہلے تیوں حروف مذف کردیں "

توده " في جاتا بجوالله تعالى كي ذات بإك كي واضح نشائد مي كرتا بـ

(شعب الايمان)

ذات جلالت کی تعریف: الله تعالی اس ذات واجب الوجود کانام ہے جوتمام صفات کمال کا چامع ہے۔

## "نبی کی تعریف"

"من قال له الله تعالى معن اصطفاه من عباده ارسلنك الى قوم كذا اولى الناس جميعا اوبلغهم عنى" (شرح مواتف)

وہ برگزیدہ شخصیت جسکواللہ تعالی فرمائے کہ میں نے بچھ کو فلاں قوم یا فلاں

لوگول كيظرف پيغبربنا كربيجايا ميرى طرف سے الكوميرے احكام پہنچادے نى كہلاتا

ہے۔ بی کی ایک تعریف یوں بھی کی تی ہے

"الساانسان جسكوالله تقالى نے شرى احكام كى تبليغ كيلئے دنيا ميں مبعوث فرمايا نى كبلاتا ہے"
( كما فى بہار شريعت )

## "معجزه کی تعریف"

علامة تفتازاني رحمة التدعليه مجزه كي تعريف من لكصة بيل ـ

"هـو امريظم بخلاف العادة على يدمدعي النبوت عند التحدي

المنكرين على وجه يعجز منكرين عن الاتيان بمثله"

الیانغل جوخلاف عادت ہواورا لیے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہوجو نبوت کا دعوی

کرے اور منکرین کو ایسافعل کرنے پرچیلنج کرتا ہوئیکن منکرین اس فعل کی مثال لانے پر عاجز آجا کیں مجز ہ کہلاتا ہے۔

"معجزه کی اقسام"

معجزه کی دوتتمیں ہیں (۱)حسی (۲)عقلی

(۱) حى: ده مجزه جوحواس خسه كي ذريع جانا جائے۔

(٢) عقلی: \_ جوفقظ عقل معلوم ہو۔

كرامت واستدراج (شعره) كي تعريف

علامه جرجاني رحمة الشعلية فرمات بي

هي ظهور امر خارق للعادة من قبل شخص غير مفار لدعوى

النبوة فما لا يكون مقرونا بالايمان والعمل الصالح يكون استدراجا.

(التعريفات)

كرامت:-"ما يظهر من قبل العوام تخليصا لهم عن المحن والبلايا"

(العريفات)

ترجمہ: اگراس طرح کی بات غیرنی نیک مسلمان یا بند شریعت سے صاور ہوجیے ہی

متلاق سے صادر ہوئی اے کرامت کہتے ہیں۔

استدراج: \_اوراگركسى كافر، فاسق سے عجیب وغریب كام صاور مواسے استدراج ليني

شعبدہ بازی کہتے ہیں۔

ودمعونت "

عام مونین سے اگرویی بات صادر ہوتومعونت کہتے ہیں "
دو هی کی تعریف" وهی کی تعریف"

ملاعلى قارى رحمة الله عليه فرمات بيل

"الوحى اصطلاحا كلام الهى يصل الى القلب النبوى فما انزل صورت و معناه ولا يكون الا بواسطة جبرائل فهو الكلام الا لهى وما نزل معناه ولى الشارع فغير عنه بكلامه فهو الحديث النبوى" اصطلاح معنى: كاعتبار سے وى وه كلام الى ہے جونى اكرم الله كالم منور ميں آ كے ہيں اگر يكلام الفاظ ومعانى كا مجموعہ مواور حضرت جرائيل عليه اللام ك واسطه سے نازل موتو اسكووى جلى كہتے ہيں جيے قرآن ياك۔

"المام وفراست كي تعريف"

"الهام ما وقع القلب من علم وهو يدع الى العمل من غير استدلال باية ولا نظر في حجه وهو ليس بحجة عند العلماء الا الصوفين "

"الهام وفراست كاحكم"

علاء كرام كے زويك بيجت نبيل كيكن صوفيا كے زدكي الى كى جيت مسلم

-4

"الهام وفراست ميس فرق"

الهام كاندركس ظاهري صورت كاواسط نبيس موتا بلكه بلاواسطه كشف موتاب

جبكه فراست ميں صورت ظاہرى كا واسطه بوتا ہے۔

"الهام دوحی میں فرق"

ابيا عجيب وغريب فعل جوعام عادت ومعمول كے خلاف ہوسحر كہلاتا ہے۔ بيہ

بنعل تمن طريقول سے حاصل كيا جاتا ہے۔

(۱) بعض اوقات میا توال خبیثہ سے حاصل ہوتا ہے جیسے کلمات شرکیداور شیطان مرجہ سر

کی تعریف کے ذریعے۔

(٢) بعض اوقات اسكاحصول افعال خبيثه كے ذريعے حاصل ہوتا ہے مثلامختلف قتم ا

**₹ 16** 

کے گناہوں کے ذریعے۔

(٣) اور بھی بیعقا کد خبیشے ذریعے حاصل کیاجاتا ہے مثلا شیطان کی عبادت کے

ذر<u>نع</u>۔

"لعنت كي تعريف"

لغوى معنى: ـ اللعن العذاب. لعنت عذاب كو كهتے ہيں ـ

جانتاجا ہے كەعذاب كى دوسميس بي

(۲) عارضی عذاب

(۱) دائمی عذاب

(۱) دائمی عذاب:

یے کفار کے ساتھ مخصوص ہے۔

(۲) (عارضی عذاب:)

بيعذاب كناه كارمون كے ساتھ خاص ہے۔

قرآن وسنت سے ثابت ہے كەلعنت اوصاف كے اعتبار سے بھى ہوتى ہوا

سمسى معين شخص پرنجمي-

"اوصاف كاعتبار يالعنت كى اقسام"

اوصاف کے اعتبار سے لعنت کی تین اقسام ہیں۔

(۱) کفرے اعتبارے اوصاف پرلعنت جیسے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے "فلعنة الله علی الکفرین" (کافروں پراللہ تعالی کی لعبت ہو)

مدينه: بيلعنت دائي عذاب كمعني مل يهد

(۱) کناه کبیره کے اعتبار سے اوصاف پرلعنت جیسے ارشادر یائی ہے۔ "لعنة الله علی الكذبين" (جيونوں پرالتُدتعالی کی لعنت ہو)

مدينه: يلعنت عارضي عذاب محمعتي مي بـــ

(٣) كناه كبيره كاعتبار يادصاف برلعنت جيے فرمان رسول الله عليه بهد

"لعن الله المتشبهين من الرجال بنساء والمتشابهات من

النساء بالرجال"

ترجمه: الله تعالى كى ان مردول پرلعنت ہو جو تورتوں كى مشابہت كرتے ہيں اور ان عورتوں پر بھی الله تعالى كى لعنت كہ جومردوں كى مشابہت اختيار كرتی ہيں۔

مدینه: بیلعنت مجمی عارضی عذاب کے معنی میں ہے۔

منعید یادر ہے کہ دائی عذاب کے معنی میں اعت کرنا صرف ان اوگوں پر جائز ہے جن کی موت حتی طور پر کفر پر ہوئی ہوا وران کے کا فر ہونے پر ذرا برابر شک نہ ہوجیے ابولھب البح جبل ، فرعون یا نمرود وغیرہ پر لعنت کرنا کیونکہ انکی موت علی البقین کفر پر ہوئی اور وہ شخص البح جبل ، فرعون یا نمرود وغیرہ پر لعنت کرنا کیونکہ انکی موت علی البقین کفر پر ہونا معلوم نہ ہواس پر جر کر لعنت نہیں کو سکتے بلکہ لعنت کرنے والا کہ جگی موت کا کفر پر ہونا معلوم نہ ہواس پر جر کر لعنت نہیں کو سکتے بلکہ لعنت کرنے والا کہ جگی موت کا کفر پر ہونا معلوم نہ ہواس پر جر کر لعنت نہیں کو سکتے بلکہ لعنت کرنے والا کہ بھی موت کا کفر پر ہونا معلوم نہ ہواس پر جر کر لعنت نہیں کو سکتے بلکہ لعنت کرنے والا کہ بھی کر ہوگا۔

# "معراج کی تعریف"

لغوی معنی: ۔ وہ شے جوسیر حلی ہے مشابہت رکھتی ہوجسکے ذریعے رومیں اوپر چڑھتی ہیں اصطلاحی معنی: ۔ سرکار مدینہ علیہ کا بیداری کی حالت میں اپنے ظاہری جسم کے ساتھ آسانوں تک جانا پھر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو جہاں تک چاہا سیر کرائی اے معراج کہتے ہیں۔

# (بدایت کی تعریف)

علامه جرجاني رحمة الله عليه فرمات عيل

"الهداية الدلالة على مايوصل الى المطلوب" (تعريفات)

الی چیز جومطلوب تک پہنچاد ہے۔ ہدایت ہے۔

علامه راغب اصفها في رحمة التدعليه مدايت كي تعريف ميس لكهت بيل \_

بروه چیز جومطلوب تک پینچاد ہے اور اسکی طرف خلوص ول سے راہنمائی حاصل

كرنامدايت ہے۔

## (صراط مستقيم)

عندالشرع دوعقا كدكه جس مين دارين (دنياوا خرت) كي سعادت حاصل ہو صراط منتقيم ہے۔ يا ايبادين كه جسك سبب الله عزوجل ورسول الله عليظة كي معرفت صححه حاصل ہوا درتمام شرى احكام كاعلم ہوصراط منتقيم ہے۔

## (شریعت، طریقت، حقیقت)

ملاعلى قارى رحمة الله عليه لكصة جي-

ملتِ اسلامیہ کے ظاہر کوشریعت کہتے ہیں،اسکے باطن کوطریقت اوران دونوں

كے خلاصه كو حقيقت كہتے ہيں أ

شریعت بدن کا حصہ ہوتی ہے۔ طریقت دل کا حصہ اور جقیقت روح کا حصہ شریعت میں احکام شرعی کی اطاعت ہوتی ہے ،طریقت میں علم اور معرونت کی اور حقیقت میں اللہ تعالی کے مشاہدہ کی۔

یادر ہے کہ اگر حقیقت شریعت کی تائید نہ کررہی ہوتو وہ غیر مقبول ہے۔اور اگر تعمید میں مند نہیں تانے معت

حقیقت شریعت ہے مقید ہیں تو غیر معتبر ہے۔

(دین عشریعیت عمدهب عملیت ع مسلک عمکتی فکر ع)

(۱) دين: وه عقا كدجوتمام انبياء كرام مين مشترك مول -انبيس دين كيتے بيل-

جيسے توحيد، رسالت، جزا، سزا، جنت، دوزخ وغيره۔

(٢) شرایعت: برنی نے اسے زمانہ نبوت میں عبادات وطریقہ حیات وغیرہ کے جو

مخصوص احكام ابى ابى امتول كوبتائے أبيل شريعت كہتے ہيں۔

(٣) ملت: انتمام احكام كومدة ن كرنا ملت كبلاتا ب-

(٣) فرهب: كى مجتمد نے كتاب الله وسنت رسول علي ہے جواحكام نكالے اسكو

ندهب کہتے ہیں۔

(۵) مسلک اُئمہ طریقت ومشائع طریقت نے ادراد وظائف کے جومخصوص طریقے بیان فرمائے انہیں مسلک کہتے ہیں۔

(١) مكتب فكر بمى مخصوص درسكاه كے نظریات كو مكتب فكر كہتے ہیں۔

نتیجہ: ندکورہ بالا بحث سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں شریعت کے اعتبار سے محمدی ہیں۔ ندھب کے اعتبار سے حقی ہیں۔ مسلک کے اعتبار سے قادری ہیں اور مکتب فکر کے اعتبار سے ہر بلومی ہیں۔

("عصمت"كي تعريف)

علامة تفتاز الى رحمة التدعلية عضمت كي تعريف مين تكفيح بي

"حقيقت العصمت ان لا يخلق الله في العبد الذب مع بقاء قدرته و اختيارة وهذا معنى قولهم هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخيرو يزجرو عن الشرمع بقاء الاختيار تحيقيقا للابتلاء

حقیقت عصمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے اندراکی تدرت و اختیار کے وقتی بندے کو تدرک کو خیر اختیار کے باوجود گناہ کو بیدانہ کرے عصمت اللہ تعالی کا ایک ایبالطف ہے جو بندے کو خیر کے کامون پر برا معیختہ کرتا ہے۔ اور شریحے کا تمول سے روکتا ہے۔ حالا تکہ بند نے کو گناہ پر اختیار ہوتا ہے۔

علامه سيدمير جرجاتي زحمة الشانعالي عليه فكن على

"العصمة ملكة اجتناب المعاضى مع التمكن منها"

(العريفات)

مناه کرسکنے کے باوجود گناہوں سے سیجنے کا ملکہ پیدا کرتا عصمت کہلاتا ہے۔ "عبادیت کی تعریف"

علامه سيدميرجرجاني رحمة التدعلية لكصف بين-

"العبادة هو فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه"

(تعريفات)

مكلف (جسكى طرف احكام شريعت متوجه بول) كا بروه تعل جوائل خوابشات نفس كے خلاف اوراللہ تعالی كا مرده اللہ اللہ اللہ تعالی كا تعلیم كے سبب بوعبادت كبلاتا ہے۔

المام فخرالدين رازى رحمة اللدتعالى عليه عبادت كى تعريف يوس لكسية بين-

"العبادة عبارة عُنَّ فَعظيم الله تعالى واظَّهَّار الخشوع له"

(تغبيركبير)

"اللذنعالي كي عظمت بيان كرف اوراس ك لي خشوع كا أظبار كرف كانام

معمادت ہے

أقسام: عبادت كي تين فسمين بين (١) بدتي عبادت (٢) مالي عبادت (٣) بدني و:

مالی ہے مرکب۔

علامه سيدمير جرجاني زحمة الشدنعالي عليه للصة بيل-

"العصمة ملكة اجتناب المعاضى مع التمكن منها"

(العريفات)

مناه کرسکنے کے باوجود گناہوں سے پیچنے کا ملکہ پیدا کر تاعصمت کہلاتا ہے۔ "عبادت کی تعریف"

علامه سيدميرجرجاني رحمة الشعلية لكصف بين-

"العبادة هو فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه"

(تعريفات)

مكلف (جسكى طرف احكام شريعت متوجه بول) كابر وه تعل جواسكى خوابشات نفس كے خلاف اوراللہ تعالی كا تعلیم كے سبب بوعبادت كبلاتا ہے۔

المام فخرالدين رازى رحمة اللدتعالى عليه عبادت كي تعريف يوس لكسية بين-

"العبادة عبارة عُنَّ تُعطيه الله تعالى واطَّهَّار الخشوع له"

(تغبيركبير)

"اللذنعالي كي عظمت بيان كرف اوراس ك لي خشوع كا أظبار كرف كانام

معمادت ہے

أقسام: عبادت كي تين فسمين بين (١) بَدَني عبادت (٢) مالي عبادت (٣) بدني و:

مالی ہے مرکب۔

(۱)بدنی عبادت: جیسے وضوبتماز ،روز دو غیره۔

(٢) مالى عبادت: جيسے زكوة ، قطره ، صدقه وغيره۔

(۳) بدنی و مالی سے مرکب عیادت: بینی جس میں مال اور بدن دونوں استعال موں۔ جیسے حج کرنا۔

تحكم: (۱) عبادت بدنی میں ایک شخص کیطر ف سے دومراادانہیں کرسکتا۔

جيے۔نماز،روزه وغيره۔

(r) مالی میں ایک کی طرف سے دومراادا کرسکا ہے۔

جيے۔زكوة ،صدقه وغيره۔

(۳) بدنی و مالی سے مرکب عبادت میں اگرخود عاجز ہے تو اس کی طرف سے دوسراادا کر سکتا ہے در نہیں۔ جیسے ۔ جج وغیرہ۔

("توكل"كي تعريف)

"هو الثقة بما عندالله والياس عما في ايدى الناس" (تريذت)

ہروہ چیز جواللہ تعالی کے پاس ہواس چیز کے ملنے کی فقط اللہ تعالی سے امیدر کھنا اور ایسی چیز جولوگوں کے پاس ہواس سے ناامیدی افتیار کرنا تو کل ہے۔ اور اسے کال یعین ہو کہ اسکے تمام معاملات کا فقط اللہ تعالی ہی گفیل ہے اور وہ مخض اللہ تعالی ہی کی طرف رجوع کرے۔ اور غیر اللہ ہے کی تتم کی امید نہ رکھے وہ متوکل الی اللہ ہے۔ (اللہ تعالی پرتو کل کرنے والا)

امام غزائی رحمة الله علی فرماتے ہیں کہ بندے کے سامنے کھانار کھا ہواور وہ بھوکا اور حاجمتند بھی ہوگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بوھاتا اور متوکل ہونے کا دعوی کرتا ہے تو ایسا فخض اپنے قول میں کا ذب (جمونا) ہے اسلیعے کہ اسیاب کورک کرتا تو کل نہیں کہلاتا ایسا جامل کرنے کے بعداس کے نیجہ کوانڈ تعالی کی ذات پاک پرچھوڑ وینا تو کل کہلاتا ہے۔

نی کریم روز الرحیم علی سید التولین ہونے کے باوجود غارحرا میں کی ونوں کا کھانا بھی ساتھ لے جاتے میدان جنگ میں حفاظت کے لئے ذرہ استعال فرماتے ، بیار یوں کے علاج کے لئے دواکی تقین بھی فرمائی اورا پناعلاج بھی کروایا اپنا ساتھ کا فقد کے اور خود کا بدین کو ہتھیاروں کے ساتھ الی حفاظت کرنے کی تقین فرماتے ساتھ کا فقد کے اور خود کا بدین کو ہتھیاروں کے ساتھ الی حفاظت کرنے کی تقین فرماتے کی تعدید سے "

علامه جرجاني دحمة التدعليه لكعة جير-

جعل الله فعل عباده موافقا بها يحبه و يوضاه.

رجه: الله فعل عباده موافقا بها يحبه و يوضاه.

رجه: الله فعل عباده موافقا بها يحبت ورضا كموافق بناناتو نتى كبلاتا بعلامه نووى دهمة الله علية و فتى كاتعريف اسطرح كرتيجي الله تعالى كا طاحت كے لئے استخاص درت بيدا كرناتو فتى كبلاتا ب-

(تقوای کے تعریف)

رهو صیانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل او توک "(تریفات) است نفس کوال چن سے بچانا کے جسکے سب وہ عذاب کا متحق ہوجائے تقوی

كہلاتا ہے۔

شریعت بر اتوای کامطلب سیاسی کوی کرتم کان بول سے کفوظ رکھنا اور البتر بل میں قاضی پیغادی ارتبہ اللہ علیہ تقوی کی تعلیم کرتے ہوئے کہ ایس اللہ البتر بل میں قاضی پیغادی ارتبہ اللہ علیہ تقوی کی تعلیم کرتے ہوئے کہ اور اس میں ایس میں ایس کا اللہ البتر کے دائے کہ اور کرکھ کا اور کرکے نماز وروزہ وغیرہ سے بھانا اور مغیرہ گنا ہوں ہے کھوظ رکھنا اور کا ہے کروہ کرکھ کا اور کرکے نماز وروزہ وغیرہ سے بھانا اور ساتھ کی اور کرکے دائے ہوئے کہ اور سے کھوظ رکھنا اور کا ہے کروہ کرکھ کی اور ترکے دائے ہوئے کہ اور ساتھ کی اور سے کھوظ رکھنا اور کا ہوں جو کردہ کے ترک ہے اسے آپ کو اور ساتھ کی کو سے اپنے آپ کو اور ساتھ کی کان ہوئے کہ کہ مانی ہے۔

كى جانب رہے۔ يهى تقوى كا اعلى درجه ہے۔

marfat.com

Marfat.com

25

## (ایسان کی تعریف)

"الاينمان في الليغة التصليق بالقلب وفي الشرع هو الاعتقاد بالقلب والاينمان في الله عنقاد بالقلب والاقراد باللهان " (تريابد)

انوی معنی: دل کیما تھ تقدر این کرتا۔ شرکی معنی: دل کے اعتقادادور: بال سے اقراد کا تام ایمان ہے ایک تعریف یوں بھی کی گئ بے کراللہ بخوالی کرد صدائیت والومیت اور سرکارود عالم مسلط کی رسالت و نبوت ک نبان دول سے گا تا اور سال کا لاتا کہ الاتا ہے۔ ایمان کی ایک اور تعریف اسطرح بھی کی گئے ہے۔

جر والمارات الاستادان المنظام المالية المنظام المالية المنظام المنظام المنظام المنظام المنظام المنظام المنظلم المنظلم

تعورال فن قرار على المعدوات، المنافية ول عنه بالتواتر المعتبدي الاوته المكتوب في المعدوات، المنافية ا

4 22 2

"حديث قدسي"

"ما يرويه النبي عَلَيْتُ على انه من كلام الله "

وه حديث ياك جسكورسول الله علي كلام الله كي حيثيت سے بيان فرمائيں۔

لعنى كلام الشرتعالى كابواورراوى رسول الله عليك بول\_

ياس اسطرح بحى كهد يكت بي كرجس من قول كي نسبت الله تعالى كي طرف بو

جے۔عن ابی هریوة ان رسول الله علی قال یقول الله تعالی انا عند ظن عبدی ترجمہ: حضرت ابوهریده رسی الله تعالی عندے مردی ہے کدرسول الله علی فرمایا کہ الله تعالی میں اسکے ساتھ ویا ہی سلوک کرتا ہوں۔

کرتا ہوں۔

مدینه:اس مدیث پاک میں قول کی نبست اللہ تعالی کی طرف ہے۔ قرآن اور حدیث قدی میں فرق:قرآن اور مدیث قدی میں ورجہ ذیل مورتوں میں فرق ہے۔

(۱) قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالی کی طرف ہے ہوتے ہیں لیکن مدیث قدی کے معانی اللہ تعالی کی طرف ہے ہیں اور الفاظ میں دوقول ہیں۔

(i) بعض كنزد كي الفاظ بمي الشنعالي كم طرف سع بوت يس-

(ii) بعض محدثین کے فزد یک الفاظ منور ٹی کریم سیانے کے ہوتے ہیں۔

(۲) قرآن في كريم عليه كامجزه بجد صديث قدى مجزه بيس

(۳) قرآن تواتر ہے منقول ہے اور علم قطعی کا قائد و یتا ہے جب کہ حدیث قدی اکثر علم نان

نگنی کا فائدہ دیتی ہیں۔ میں میں میں میں فترین میں اشد سے میں میں تبدید میں المعد

(۳) قرآن میں کسی قتم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی جبکہ حدیث قدی میں روایت بالمعنی (کلمات وحروف میں تبدیلی) جائز ہے۔

(۵) قرآن کی تلاوت نماز میں جائز جبکہ صدیث قدی کی جلاوت حالت نماز میں جائز نہیں۔

(۲) جنبی دین و نفاس والی عورت قرآن کونبیس جیمو سکتے جبکہ صدیث قدی کو جیمونا جائز لیکن منافی ادب ضرور ہے۔

### (حدیث کی تعریف)

رسول الله علي من الله تعالى عنه يا تا بعي رحمة الله عليه كول وقعل يا

تعر مركومد عث كبتے بيں۔

تقرم برکاردوعالم علی کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس پر فاموی افتیار فرمائی اسکوتقرم کہتے ہیں۔

مدیث کی اقسام: (۱) نبت کا نتبارے مدیث کی تین قسیس ہیں۔ (۱) مرفوع: وہ مدیث پاک جس میں قول وقعل یا تقریر کی نبیت رسول اللہ علیہ کی

طرف ہو۔

مثال:عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْنَةِ......

(٢) موقوف: وه صديث پاک جس مي ټول وفعل يا تقرير کي نسبت صحابي کي طرف هو ي (١٠) مقطوع: ومعديث ياك جس مي ول وقعل يا تقرير كي نسبت ايعي كي طرف مو (۲) مراتب کے اعتبار سے صدیمث کی اقسام: ایک مندرجد ذیل قسمیں ہیں۔ (١) عديث متواتره: وه جديث بهكات كيررادي بول كم بن كالجموث يرجع موتاعقلا محال ہواور بیکٹرت ہرز مانے میں یکساں اور غیر معین رہے۔ مسيح مديد النار" من كذب على متعمدا فليتبو أمقعهم من النار" من من النار" من النار" من النار" من النار " من النا رجمه جوجه پرجان بوجه كرجموث بوليعن ميرى طرف غلط يات منبوب كرنها عائب كدوه دوزخ من ايناف كالمناسلة اعلى حضرت رحمة النذهليه فرماتين بين متواتره كانظد من فيري جافي خواوم والتي اللفظ من امتوار علمي الارجد عبد الرجوك (٢) عديث في نعم عديث ياك جيكيداوي كثيرة شهول لين عادلوا عام القيط اور تُقْدَرُ الله المروسل إوزار عديث من كوني علي قادر عيدوار) بديد وار ٣) حديث حسن: وه حديث جسكے راوي تام الضبط تو نه بهول ليكن باقي تمام صفايت حديث في والى مول اوراس منبط كويت وطرق (دويري جينية إن السيدورا كيان - كويت المراكا ) معدد من المراكا المراكا من المركا من المراكا من المركا من المركا من المراكا من المركا من المركا من المركا من المركا من الم

اوردوس مطرق سے بیکی پوری نہوسکے۔ علم: فضائل اعمال مين حديث ضعيف معتبر ہے ۔ (۵) موضوع، ده حديث كرجي من راد كي برجديث بوي من جهوب بولنے كاطعن موجود ہو یعنی کوئی روایت اپی طرف سے بیان کرے اسکی تسبت رسول اللہ علیہ کے الطرف كروب والمراقب المستحد المراقب المستحد المراقب المستحد المراقب المستحد المراقب المستحد ال علم: حديث موضوع سندكوني علم عليت في وعد إدريدي اسكوبيان كرناجا بزيد (٣) تعدادروات: (دادكا كاجم نهد) كالمتاريب عديم كالمام (١) مشهور: وه عدين باكم الميكي مقام كي از كم تين راه كان ورا (٢) الريد: ووص عينها كي بريد كي بريد المريد . (۱) احادیث محجه اورغیر محجه کی مجموعی تعداد ٢) بغير عرار كا ماديث كي مجوع تعداد ي المايدية

جیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تما بیں ''صحیح بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تما بیں '' مسلم'' اور سیح مسلم'' (۲) جامع : وہ کتاب کہ جس میں 8 عنوانوں کے تحت اصادیت لائی گئی ہوں ۔عنوان

مندرجه ذیل بیل (۱) آداب (۲) تغییر (۳) سیر (۳) عقائد (۵) ادکام (۲) فتن

(۷)اشراط(۸)مناقف۔

جيام مرتدى رحمة الله عليه كى كتاب وجامع ترقدى"

(٣) سنن: وه كتاب جس مين نقط احكام متعلق احاد يث لا في جائي \_

جيامام ابوداؤدرجمة الشعليكي كتاب وسنن الى داؤد

(٣)مند: وه كتاب جس من ترتيب محابه كانتبار ساهاد عدي بول ـ

جيدامام احدين منبل رحمة الشعليدكي كماب ومندامام احد

(۵) بم او كتاب بس من ترتيب شيوخ كاعتبار ساماد يث بول-

جيدامام طبراني رحمة التدعليدكي كتاب ومجمطبراني وغيرو

(٢) مستدرك: وه كتاب جس مس مختلف ايواب كي تحت ان احاديث كوجع كيا كميا بو

جوان ابواب ميس مصنف سے روحي مول۔

جيدامام ماكم رحمة الشعليدكي كتاب ومتدرك

(محدث كي تعريف)

صديث كمعلم (استاد) كونحذث كبتي بي-

### (حافظ کی تعریف)

و و محض جسکوایک لا کھ احادیث متون واسنادسمیت حفظ ہوں اور راو بوں کے

احوال كدان برجرح مولى يابيعادل بين محقوظ مول.

جيب - جافظ ابن حجر عِسقلاني ، جافظ بدر البدين عِبني وغيره

(حجة كي تعريف)

وه مخص جسکوتین لا که احادیث متون و استاد سمیت حفظ موں اور ان رایوں پر جرح موئی

يابيه عاول بيس معلومات ركه ما بور

جيے۔امام بخارى رحمة الله عليه۔

(حاکم کی تعریف)

وهخض جسكوتمام احاديث متاوسنذ ااورجرحا وتعديلا حفظ مول

(صحابی کی تعریف)

"وهو من لقى النبي تنابع مومنا به ومات على الاسلام "

صحابی وہ مخص ہے جس نے حضور علیہ سے (حیات ظاہری میں )ایمان کی

حالت مل الاقات كى بواوراسلام برأكى وفات بوئى بو\_

(تابعی کی تعریف)

"وهو من لقى الصحابي مومنا به ومات على الإسلام"

تابعی وہ مخص ہے جس نے کسی صحافی ہے (حیات ظاہری میں )ایمان کی

# مالت من طاقات کی بواوزاندام برای کی وقات بون مورد در اولی کی تعریف)

"الولى هو العارف بالله وصفاته حسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصى المعرض عن الا نهماك في اللذات والشهوات"

وه مسلمان جواللہ تعالی کی بقدر طاقت بشر کی ذات وضفات کاعارف (جانے والا) ہواور پابندشریعت ہو۔ لذات اور شھوات میں انظماک رکھنے ہے پر ہیز کرتا ہو۔

پابندشریعت ہو۔ لذات اور شھوات میں انظماک رکھنے ہے پر ہیز کرتا ہو۔

(تقلید کی تعریف)

"هوعبارة عن اتباع الانسان غيره فيمايقول الريقعل معتمداً للحقيقية فيه من غير نظر وتامل في الدليل كان هذا المتبع جعل قول الغيره او فعله قلادة في عنقه و عبارة غن قول الغير بالاحجة ولا دليل "فعله قلادة في عنقه و عبارة غن قول الغير بالاحجة ولا دليل "

کسی کے قول وقعل کو اپنے او پر میں کھی گرکہ اس کا کلام اور اسکاکام ہمارے لئے جمت ہے۔

لاز مِشری شلیم کرنا تقلید کہلاتا ہے۔

اقسام: تقلید کی دوسمیں ہیں۔ (۱) تقلید شری ۔

اقسام: تقلید شری دوسمیں ہیں۔ (۱) تقلید شری کے تقلید شری ۔

(۱) تقلید شری : شری احکام میں کہی گئی ہیروی کرنا تقلید شری ہے۔

مثلا نماز ، روز ہ ، ج زکو ۃ وغیرہ کے مسائل میں ائر اڑ بعد کی اطاعت کی جاتی

(٢) تقليد غيرشرى: افعال دنيوي من كيني فض كي بيروي كرنا\_ جیے طبیب اوک علم طنب میں بوعلی نیبنا کی بیروی کرتے ہیں۔ تقليد غيرشرى كى دوسميس بين \_(١) حرام (٢) جائز ومباح\_ (۱) تقليد حرام: السي غير شرى أفعال وأوال جوشر يعت يت متصادم ( عمران واله واله ) ہون ان میں تقلید حرام ہے۔ (٢) جائز ومباح: اگر قيرشرمي افعال واقوال اسلام كے خالف شهوں تو ان ميں تقليد شرى مسائل كى اقسام: أكل ذوتهيين فين (١) عقائد الماحكام (١) عقائد: وه احكام شرى جوقر أن وحديث متواثره يضر احتا ظايت بول ان ميس اجتمادكاكوني وخل مدموان مي المتيد جا ترجيس جيسے لوحيد ورسالت جنت ودوزخ جزاء سراوغيره ان مسائل میں میں کہدسکتے کہ اہم الو حقیقہ کے بتائے سے تو حید ورسالت وغیرہ کو مانا تب-بلديه بهاي الكاكدلال عاماء (٣) احكام: وه احكام جوقر آن وحديث عن فوروتكر كے بعد ثكار لے عالى الى ا جيار شاذبار كاتعالى بي أو المسحوا بنو ونسكم "اوراي مرول كاسح كرواس أيت كريمه من اجمال المكرمقدايس كياب-

لہذااہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فورتھر کے بعد چوتھائی سرکامے فرض قرار پایا۔ (اجتھاد کی تعریف)

"فى الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعى و بذل المجهول في طلب المقصود من جهة الاستدلال "

(تعریفات)

شری معنی: فقیہ کا کسی علم شری کے حصول اور دلائل کیساتھ مقصود کوطلب کرنے کے لئے اپنی علمی صلاحتیوں کوصرف کرنا اجتھاد کہلاتا ہے۔

(مجتهدكي تعريف)

وہ مخص کے جس کے اندرائی ملی لیافت ہو کہ قرآن کے رموز وارشادات کو جان سے قرآن سے مسائل نکال سے علم صرف ونو وغیرہ پرعبور رکھتا ہو۔ ناخ منسوخ آیات و اصادیث کا کمل علم رکھتا ہو شری ادکام کی تمام آیات کو جانتا ہو۔ جمحمد کہلاتا ہے۔ احادیث کا کمل علم رکھتا ہو شری ادکام کی تمام آیات کو جانتا ہو۔ جمحمد کہلاتا ہے۔ جمحمد میں کے چوطبقات ہیں۔

(۱) بخضد في الشرع (۲) بخضد في المذهب (۳) بخضد في المسائل (۴) اصحاب التخريج (۵) اصحاب التخريج (۲) اصحاب التميز -

(۱) جمتهد في الشرع: وه نفوس قدسيه جنهول نے اجتماد كے تو اعدينائے۔

جيسام ابوصيفه،امام شافعي،امام مالك،امام احدين عنبل حميم الله

(٢) بحقد في المذهب: وه فقهاء كرام جوان قواعد من تقليد كرتے بيں اور ان اصول و

قواعدے مسائل شرعیہ افذکرتے ہیں۔ جیسے امام پوسف، امام محمہ، امام زفر ترحم اللہ وغیرہ
یہ قواعد میں امام اعظم ابوطنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔
(۳) مجتھد فی المسائل: وہ علاء کرام جو قواعد و مسائل شرعیہ میں تقلید کرتے ہیں اور وہ
مسائل جن کے متعلق ائمہ مجتھدین کی تقریح (وضاحت) نہ کی ہو انہیں قرآن وسنت
وغیرہ سے نکال سکتے ہیں جیسے امام طحاوی ہمٹس الائمہ مرحی وغیرہ۔
(۳) اصحاب ترجیح: وہ حضرات جو اجتھاد تو نہ کر سکتے ہوں لیکن ائمہ کرام کے مجمل قول
(وضاحت طلب قول) کی وضاحت کر سکتے ہوں۔ جیسے امام کرخی وغیرہ۔
(وضاحت طلب قول) کی وضاحت کر سکتے ہوں۔ جیسے امام کرخی وغیرہ۔
(۵) اسماب التحریخ : وہ ہزرگان وین جو امام ابوضیفہ کی بعض روایات میں سے بعض کو ترجیح دی سے تیں۔ یعنی کی مسئلہ میں امام ابوضیفہ کے دو مختلف قول تھے۔ تو ان میں جسکو ترجیح دیں ہے تیں۔

جسے۔صاحب هدائيدوصاحب وقد دري۔

(۲) اصحاب تميز: وه حضرات جوتوى اورضعيف تول، مفتنى به وغير مفتنى بديول مين التياز كريكة مون -

> جیے۔ماحب درمخار مصاحب کنزالدقائق۔ دو(علم کی تعریف)"

"العلم هو حصول صورة الشيء في العقل" كسى شيئ كي صورت كاعقل (ذهن) ميں عاصل ہوتاعلم كہلاتا ہے۔

marfat.com

Marfat.com

امام بيهى رحمة التدعلية فرمات بين علم كى دوسمين بين

(۱) خواص کاعلم (۲) عوام کاعلم\_

(۱) خواص کاعلم: احکام شریعه، قرآن پاک کی داخی عبارت، دلالات، اشارات وغیره

كاجاننااورعلم حديث، قياس كاعلم وشرائطاورروزمره كے پيش آنے دالے مسائل كا قرآن

وسنت سے طل عوام الناس كو يتاتا \_ بي خواصين كاعلم بـــ

(۲) عوام كاعلم: فرائض دواجبات ادرحرام وكروه چيز دل كاعلم ركھناعوام الناس كے لئے

ضروری ہے۔

## (احكام شريعت)

احكام شريعت تيره ہيں۔

(فرض اعتقادی کی تعریف)

و و فرض ہے جسکا شوت ولیل قطعی سے ہو لینی الیل دلیل کہ جس میں کوئی شک وشیدند ہو

جيے قرآن پاك اور حديث متواتره

ان دونول سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے۔

مثلاً بنماز ، روزه ، حج ، زكوة وغيره

تحكم (۱): جومحض فرض اعتقادی كامنكر بهواحتاف (حنفیوں) کے زو یک وہ كا فر

ہے۔جیسے کوئی شخص نماز ،روز وکی فرضیت کا انکار کردے۔

(۲) جو محض اس فرض کو بلاعذر جان بوجھ کرا کے سرتبہ بھی ترک کروے وہ فاسق و فاجراور

مستحق عذاب نارہے۔

جسے نماز ، روز ہ ، کوجان یو جھ کر قضاء کردیتا۔

(۲) (فرض عملی کی تعریف)

وه فرض جود لیل قطعی ہے تو تا بت نہ ہو گرمجتھد کی نظر میں دلائل شرعیہ ہے اسکا

ثبوت ایسانینی ہوکہ اے اوا کے بغیر انسان بری الزمدنہ ہو۔ جیسے چوتھائی سرکامنے کرنا۔

علم: (۱) بغیر کسی وجد کے اسکاانکار کرناموجب فسق و کمرابی ہے اہلِ علم میں سے اگر کوئی

ا سكادلائل كيساته الكاركرد \_ القاسك لئے جائز ہے۔

مثلا چوتھائی سرکامے احناف کے نزویک فرض ہے جبکہ شوافع (امام شافعی کے پیروکار)

اسكادلاكل شرعيه كيهاته وركرك ايك بال كمسح كوفرض قراردية بي-

(واجب اعتقادی کی تعریف)

وه واجب ہے کہ جسکا ضروری ولا زم ہونا دلیل ظنی سے ثابت ہوائی دوسمیں

(۲) داجب عملی

یں(۱)فرض عملی

(۲)واجب عملی کی تعریف: وه داجب که جسکے ادا کیے بغیر بری الزمه ہونے کا احتمال ہو

مخرطن غالب اس محضروری ہونے برے اگر کسی عبادت میں اس کا بجالا ناور کار ہوتو

اسكے ادا كيے بغير عبادت ناقص رہے گی۔ بحرحال ادا ہوجا نيكى۔ مجتھد دليل شرعی سے اس كا

انكاركرسكتا ہے۔واجب كاايك بارجى جان بوجھ كرجھوڑ دينا گناه صغيرہ اورترك پراصرار

کرنا گناه کبیره ہے۔

# (سنت مؤكده كي تعريف)

وه سنت که جس پر سر کارد و عالم الله نظیم نے بیشکی اختیار فر مائی ہو لیکن بھی بھی

ترک بھی فرمایا ہو۔

تھم (۱) اسکابلاعذرترک کرنا اسائت (برائی) اورادا کرناموجب تواب ہے۔ (۲) بھی بھارترک برعماب (ڈانٹ ڈپٹ) ہے۔ اورترک پر عادت بنالینا موجب عذاب ہے۔

# (سنت غير مؤكده كي تعريف)

عندالشرع اسكاترك كرنانا يبنديده بهكراس برعذاب بيس

تحكم: اسكى ادائيكى پرتواب ہے اور ندم ادائيكى پرعذاب بيس جا ہے ترك كرنا عاد تا ہو۔

# (مستحب کی تعریف)

عندالشرع پندیده ہاورترک پرتا پندیدی بھی نہیں چاہے سرکاردو عالم اللہ نے کیا ہو المائے۔

علم: اسكاداكرنا كارثواب اورترك پرچيم جي نبيس۔

### (مباح)

جسكى ادائيكى اورعدم ادائيكى دونوں يكسال بهوں يعنى نەنۋاب نەكناد

### (حرام قطعی)

يفرض كامقابل ہے۔

تھم: اسکاجان ہو جھ کرار تکاب کرنا گناہ کبیرہ ہے اس سے اجتناب (بچنا) فرض ہے اور اس سے بچنا پر نواب ہے۔ جیسے بلاعذر نماز ترک کردینا۔ اس سے بچنے پر نواب ہے۔ جیسے بلاعذر نماز ترک کردینا۔

(مکروه تحریمی)

بدواجب كامقابل ہے۔

علم: اس كے ارتكاب سے عبادت تاقص رہتی ہے اور اسكام تكب (كرنے والا) كناه

کارہوتا ہے۔

یادر ہے کہ اسکا کرنا حرام ہے کم ہے لیکن چند بار کرنے سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔جیسے داڑھی منڈانا۔

اساء ت (برائی)

ميست وكده كے مقابل نے۔

تحكم: اسكاكرنا برائب بمى بمعاركرنے ولاستحق عماب ( ڈانٹ ڈیٹ) اور بینتگی كرنے والاستحق عذاب نارہے۔ جیسے كھڑے ہوكر پیشاب ویا خانہ كرنا۔

(مکروه تنزیهی)

بيسنت غير مؤكده كے مقابل ہے۔

تحكم: اسكاكرنا شريعت كونا يبند بمكراسكام تكب مستحق عذاب بيس جيب عصروعشاء كي جار

سنتیں ترک کرنا۔

(خلاف اولي)

اسكانه كرنا بهتر با كرم تكب بواتو يحفيس بيمتحب كامقابل بـ

جيسے: زيادہ ہنسا

مدنیہ: فقعاء کرام کے نزدیک جب فقط محروہ بولا جائے تواسے مروہ تح بی مرادہ وتا ہے (فرض کفایه)

وہ فرض ہے کہ بعض لوگوں کی اوائیگی ہے مب بری الذمہ ہوجا کیں۔ اور اگر کسی ایک نے بھی ادانہ کیا تو سب گناہ گار ہوئے اس میں وقت کی تعیین نہیں ہوتی ۔ جیسے نماز جناز ہ۔

(سنبت کی تعریف)

علامه سيدجر جانى رحمة الندسنت كي تعريف من لكعة بيل.

السنة في اللغة :الطريقة مرفية كانت او غير مرتفيه والعادة

وفي الشريعة: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض وجوب

فالنسة ما واظب النبي عليها مع الترك احيانا فان كانت المواظبة

المذكورةعلى سبيل العادةفسنن الهدى وان كانت على سبيل العادة

فسنن الزوائد فسنةالهدى ما يكون اقامتها تكميلا للدين وهي التي

تتعلق بتركها كراهة او ساءة.

والسنة الزوائد: هي التي اخذها هدى اي اقامتها حسنة ولا

يتعلق بشركها كراهة ولا اسائة كسير النبى في قيامه و قعوده ولباسه واكله .

لغوی معنی: سنت کالغوی معنی ہے طریقہ جا ہے وہ طریقہ پیندیدہ ہویا ناپندیدہ۔
شری معنی: ایساطریقہ جو دین میں رائج کیا گیا ہوا در نہ تو وہ فرض ہوا در نہ واجب لہذائی
کریم میں ایساطریقہ جو دین میں رائج کیا گیا ہوا در نہ تو وہ فرض ہوا در نہ واجب لہذائی
کریم میں ایسان کے جس کو ہمیشہ اختیار کیا اور بھی بھی ترک بھی فرمایا۔ سنت کہلاتا ہے۔
اقسام: سنت کی دو تسمیں ہیں (۱) سنت ھاکی (سنت مؤکدہ)

(۲) سنت زوائد (غيرموكده)

(۱) سنت طدی: وه کام که جس پررسول النتائی نے بطور عبادت بیشکی اختیار فرمائی ہو۔ جیسے ایک مٹی داڑھی رکھنا ، فرض تماز کیلئے جماعت قائم کرنا۔

(۲) سنت زوائد: وه كام كه شن پررسول التعليف في بطور عادت بينتي اختيار فرماني مو-مثال: جيس سركاردوعالم النفط كا كهانا بيناء المهنا بينهنا ،لباس ببننا وغيره-

تھم: (۱) بھیل دین کے لئے سنت حدی کا اداکر ناضر دری ہوتا ہے اسکاترک موجب کراھیت واساءت (برائی) ہے۔

(۲)سنت زوائد برعمل كرناكار تواب اوراسكاترك كرناندتو موجب كراهيت باورند عى موجب اماءت ب-

# (نفل کی تعریف)

"وفى الشرع اسم لسما شرع زيادة على الفرائض والواجبات

فهو المسعى باالمندوب والمستحب والتطوع"

شرى معنى: وه فعل جوفرائض وواجبات يرزياده كيا كميا بمواوراسكاار نكاب افضل ومستحب بهو

اورائے ترک پرکوئی کراھیت (ناپندیدگی)واساءت (برائی)نهو

مدينه بفل چونکه عبادت پرزائد ہوتے ہيں اس لئے ان کوفل کہتے ہيں۔

(چند فقهی اضطلاحات)

(شيخين)

احناف کے نزد کیکے شیخین سے مراد حضرت امام ابوطنیفہ اور حضرت امام ابو

الاسف رحمهماالله كى دات كراى يس\_

(صاحبين)

اس سےمرادامام ابو يوسف اورامام محدر حمهماالله بي \_

(طرفين)

ان سے امام ابوحنیف اور امام محر تحمما الله مراوموت میں۔

(المه اربعه)

ان سے مراد جارمشہور مسالک کے بانی (۱)حضرت امام احمد بن صبل

(۲) حضرت امام شانعی (۳) حضرت امام ما لک (۳) حضرت امام ابوصیفه در حسی بها

اللهين

#### (أئمه دلاده)

اسكى دوصور تين بين (۱) جب مطلقا ائمه ثلاثه يولا جائة اس سے امام الوحنيف ،امام الو يوسف اورامام محمد رحمهم الملهم ادبول محر

(۲) جب امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مقابلہ میں ائمہ ثلاثہ بولا جائے تو اس سے مراد حضرت امام شافعی ،حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن ضبل رحم القد ہوں سے۔

#### (شيخين)

(۱) اہل سیر جب شیخین کا لفظ ہولیں تو اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنصما ہوتے ہیں۔

(۲) فقعاء اجناف کے نزد یک اس سے مرادحضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو بوسف رحمهماالله موتے ہیں۔

(۳) محدثین کی اصطلاح میں اسے مرادامام بخاری اورامام سلم رحب سالله موتے ہیں۔

#### (متقدمین)

متقدین سے مراد وہ فقعاء کرام میں جوامام ابو حنیفدام ابو بوسف اور امام محدر حمیم الله کے زمانہ میں ہوں اور ان تینوں سے فیوش وہر کا قاصل کی ہوں

# (متاخرین)

وه فقهاء كرام جوان تتنول كے بهم زمانه اور فیض یافته نه ہوں۔

مدینہ:ایک قول میہ ہے کہ تیسری صدی ہے پہلے تک کے علماء کرام کو متقد مین کہتے ہیں

تيسري صدى كى ابتداء سے متاخرين كاز مان شروع ہوتا ہے۔

# (اجماع کی تعریف)

"في اللغة العزم والاتفاق وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من

امت محمد عليه الصلوة والسلام في عصرعلي امرالدين "

لغوى معنى: عزم اورا تفاق\_

اصطلاحی معنی: سرکار دوعالم علیہ کی امت کے ہم زمانہ جھدین کاکسی ویٹی معالم علیہ

اتفاق كرنااجماع كبلاتاب\_

# (عمل کثیر کی تعریف)

نماز کے اندرکوئی ایسافعل کرنا کہ دورے دیکھنے والاید کمان کرنے کہ بینماز میں

مبيس ہے بشرطيكه وهمل اصلاح نماز کے لئے ندہو۔

عمل کشر کی دوشمیں ہیں۔(۱) اختیاری (۲) غیراختیاری۔

(۱) اختیاری: جیسے جان بوجھ کرسر پردوران تماز کتکھا کرتا۔

(۲) غیراختیاری: جیےد کے کیوبہ نے نمازی کا تمن قدم نے زیادہ اپی جگہ ہے ہث جانا۔

تحكم: دونوں صورتوں میں نماز ٹوٹ جائیگی اس لیے کہ بیمل کیٹراصلاح نماز کیلئے نہیں اگر

عمل کثیراصلاح نماز کیلئے ہوتواس سے نماز نبیں ٹوٹتی۔ جیسے دوران نماز بے دضو ہو جانے کی صورت میں اگر کوئی وضو کرنے چلا محیاتو اسکی نماز باطل نبیس ہوگی۔ حالا نکہ دور سے دیکھنے دالا اسے نماز سے باہر تصور کرےگا۔

"(ذبح كي تعريف)" (ترباني)

جانور کے ملے میں کھر کیں ہوتی ہیں ان رکوں کے کاشنے کوذی کہتے ہیں اور

م انورکوذ بیجه کہتے ہیں رکیس جار ہیں(۱)طقوم (۲)مری (۳۰سم)ودجین

(۱) حلقوم: وه نالى جس ميس سانس آتى جاتى ہے۔

(۲) مری:اس کے اتایانی ارتاہے۔

(٣)ودجين : طلقوم اورمري كاردكرددوركيس موتى بين جن مين خون روال موتاب-

اقسام: ذرم كى مندرجه ذيل دوسميس موتى بين (١) اضطراري (٢) اختيارى

ا) ذی اختیاری: جب کوئی مسلمان شخص جانور کے ملے پرچیری پھیرنے پر قادر ہواور

تم الله يره حراس جانوركوذ الحرسك دكاة اختياري كبلاتا بـ

(۲) ذکاۃ اضطراری:اگرمسلمان جانور کے گلے پرچپری پھیرکرؤئے نہ کرسکتا ہوتو کس

آلد كي دريع است ضرب لكاكر خون تكال في دكاة اضطراري كبلاتا ب-

مثال: كوئى وحشى جانور كرفت بين نه آسكتا موريا كوئى بالتوجانور بها گ جاتا بهواوراس بر

مرفت نه ہوسکے۔ یا جانور کے مرنے کا خطرہ ہو۔ یا بیا کیلا ہے اور ذکح پر قادر نبیں اور

جانور مرنے کے قریب ہو۔ یا آلہ ذکے میسر نہ آسکے۔ تو الی صورتوں میں کسی ایسے آلہ

کے ساتھ جو ذرج کیلئے استعال نہ کیا جاتا ہو جیسے نیزہ ، تیریا تکواریا کوئی نوکدار پھر ولو ہا وغیرہ جانور کا ندرگھونپ کرخون بہاد ہے تو جانور طلال ہوجائے گا۔
وغیرہ جانور کے اندرگھونپ کرخون بہاد ہے تو جانور طلال ہوجائے گا۔
منتعد دھیا''

"قربانی کی تعریف"

"وهو في الشرع لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية

القرب في يوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها" " قاوى اللَّهِ يُ )"

قرباني كى شرى تعريف بير ہے كمخصوص عمر كخصوص جانور كومخصوص ون ميں

تمام اسباب وشرائط کے وجود کے وقت اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذکح

كرنا قرباني كبلاتا ہے۔

شرائط قربانی کی مندرجه ذیل تین اقسام ہیں۔

(۱) عنی اور فقیر ذونوں برواجب: مثلاقربانی کی منت مانی که فلان کام ہوا تو اللہ تعالی

کے لئے بمری وغیر وی قربانی کرونگا۔

(٢) فقير برواجب عنى برنبيس: فقير نے قربانی کے لئے جانور فريدانواس براسكى قربانی

كرناواجب موجا يكل اوراكر في فريدتا تواس برواجب نه مونى -

(٣) غنى برواجب فقير برنبيس: مثلاعيد قرباني كهاس عيد برغني كيليخ جانور كي قرباني كرنا

واجب ہے۔ فقیر پرنہیں۔

#### "(مالک نصاب)"

جستحف کے پاس ساڑھے سات تولد سوتایا ساڑھے باون تولہ جا ندی ہویا اتن ہی الیت کی رقم یا مال تجارت ہویا اتن مالیت کا ایسا سامان ہوجو حاجت اصلیہ کے علاوہ

بوات ما کہ نصاب کہتے ہیں۔ مواست ما کہ نصاب کہتے ہیں۔

مدینہ: مالک نصاب کوغنی بھی کہتے ہیں۔اور جس شخص کے پاس ندکورہ بالانصاب نہ ہو اے نقیر کہتے ہیں۔

#### ("حاجب اصلیه)"

وہ اشیاء کہ جن کی عام طور پر انسان کوضرورت ہوتی ہے اور ان اشیاء کے مفقو د ہونے کے وقت اسکا گزر بسرنگی و دشواری کے ساتھ ہو۔

مثلا: پہننے کے کپڑے۔رہنے کے لئے مکان ،دین کتابیں یا گھر بلواستعال کے برتن وغیرہ ان کو حاجتِ اصلیہ کہتے ہیں۔

### "(فقير، مسكين كى تعريف)"

الفقير من له ادنى شى والمسكين من لا شى له (تعريفت)

(۱) فقيم ، فيخص كرجس كے پاس كچة مال بوگر بقد رفصاب شهو يا بقد رفصاب تو بوگر و و

فصاب غير با مى بو (برشنے والا شهو) \_ اور شخص ضرور يات زندگی ميں گھر ا ہوا ہو۔

فصاب غير با محكيين : وه مخص كه اسكے پاس كوئى چيز شهو \_ نه برتن و ها بجنے كو كير ا ہوا ور نه بى نان

فقة برق در بومسكين فقير سے زيا دو خت حال ہوتا ہے

## ("يتيم كي تعريف")

"هوالمنفرد عن الاب لان نفقته عليه لا على الام وفى البهائم البتيم هو المنفرد عن الام لان اللبن والاطعمة منها" (تعريفات) الياتا بالغ المان كرجمكا باب قوت موكيا موكونكه امكانان نفقه باب برموتا باور جانورول من يتم وه بحكى مال مرجائ كونكه امكادودها وركها نامال كى طرف به موتا ب

## "(شهادت كي تعريف)"

"الشهادة اخبار صدق لا ثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضا" (فُحِّ القدير)

کسی شخص کے حق کو ٹابت کرنے کیلئے مجلس قضا کے اندر شھادت کے لفظ
"اشبعد" (میں گواہی دیتا ہوں) کے ساتھ خبر صادق بیان کرنا شھادت کبلاتا ہے۔
اقسام: شھادت کی تین قسمیں ہیں۔(۱) مینی شھادت (۲) سمعی شھادت (۳) شھادت میں الشھادت۔
علی الشھادت۔

(۱) عینی شھا دت: گواد کا آتھوں دیکھا حال بیان کرناشھا دت مینی ہے۔ (۲) سمعی شھا دت: سن ہوئی بات کی گوائی دینا شھا دت سمعی ہے۔ (۳) شھا دت علی الشھا دت: اصل گواؤسی دوسرے شخص کواپنی شھا دت پر گواھی دینے والا بنائے اس صورت میں گواد ٹانی ، گواد اول کی شھا دت دے سکتا ہے۔

نصاب شهادت كى اقسام:

(۱) شھادت زناء: اس شھادت میں جارعادل مردوں کی گواہی معتبر ہے۔

(۲)و بگر حدود میں شھادت: اس میں دومردوں کی گواہی معتبر ہے۔

(۳)عورتوں کے عیوب ہے متعلق امور پرشھادت۔

(۱) وہ امور کہ جن پر مرومطلع نہیں ہو سکتے ان میں ایک عادلہ عورت کی گواہی قبول کی جائیگی۔

(۳) عورتوں کے وہ امور جن پر مروم طلع ہوں (بغیر حدود کی شھادت کے ) اس میں دو عادل مردوں یا ایک مرداور دوعورتوں کی شھادت قبول کی جائیگی۔

"(يمين كي تعريف)" (قسم كهانا)

لغوى معنى: قدرت اور قوت\_

اصطلاح:"اليسين تبحقيق ما يبجب وجوده بذكرالله تعالى والتزام المكلف قربة"

جب سی شے کا وجود اپنے او پر لازم کرنا ہوتو اس کو اللہ تعالی کے ذکر کیساتھ

یخته کرنانشم کہلاتا ہے۔

اقسام بشم کی تین شمیں ہیں (۱) غموس (۲) لغو (۳) منعقدہ۔

(۱) عمول : جان بوجھ کرکس گزشتہ چیز کی تشم کھائی مثالاً کہا کہ خدا کی تشم فلاں بندے نے کھاٹا کھا یا گھاٹا کہا کہ خدا کی تشم فلاں بندے نے کھاٹا کھا یا گھاٹا کھا یا گھاٹا کھا یا ہے۔ کیکن اس نے ابھی کھاٹا نہیں کھایا۔ اور بیاجا نتا تھا کہ اس نے نہیں کھایا

اليى مسم كوغموس كمتية جير\_

علم: غُمُوں میں بخت گناہ گار ہوگا اور تو بیاستغفار کرے مگراس متم پر کفار ہنیں۔ (۲) لغو: وہ تم ہے کہ کوئی مخص اپنے خیال میں تو تجی تیم کھائے کیکن حقیقت میں وہ جھوٹی

کھی۔

مثلا: ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم سے کہا کہ زید مدرسہ آیا ہے؟ دوسرے نے زید کی عدم موجود گی کا گمان کرکے کہا ہیں آیا نے حالا تکہ وہ آچکا تھا اسے لغو کہتے ہیں تعمم: اس تشم میں نہ گناہ ہے نہ کقارہ۔

(٣) منعقده: كسى نے زبانہ منتقبل كي تم كھائي مثلا كباخدا كي تم كل روز وركھوں كااسكو

تنعقدہ کہتے ہیں

تحکم اس شم کا تحکم بیر ہے کہ اگر تو ژدی تو کفارہ اواکر ناواجب ہوجائیگا۔
قشم کی تقسیم نمبر 2:(۱) اللہ تعالی کی ذات وصفات کی شم (۲) غیراللہ کی شم
(۱) اللہ تعالی کی ذات وصفات کی تئم :اللہ تعالی کی ذات وصفات کی تئم کھانے سے شم
منعقد ہوجائیگی ۔مثلا کہااللہ کی تئم ۔ خدا کی تئم ۔رجن ورجیم کی تئم۔
صفات کی مثال: کلام اللہ کی تئم ،قرآن کی تئم ، کبیریا کی تئم ،اللہ کی بزرگ کی قئم ،اللہ کی

غیراللّٰدی شم:غیراللّٰدی شم کھانے سے شم منعقد نبیں ہوتی اور نہ ہی اس پر کفارہ ہے۔ مثال: رسول اللّٰه علی اللّٰہ کی شم ، کعبہ کی شم ، عرش کی شم ، مکہ دیدینہ کی قشم ، ماں باپ کی قشم

، جوانی کامم مجبوب کامم وغیره۔ "(صدق ، کذب کی تعریف)"

(تعريفات)

صرق: "مطابقة الحكم للواقع"

قائل کے قول کا واقعہ (مین ظاہر) کے مطابق ہوتا صدق کہلاتا ہے۔

كذب: قائل كاتول واقع كے مطابق ند ہو۔ جائے قول عملاً ہو يا مہوا ہو جموث كبلاتا ہے

كذب كى اقسام: احياء العلوم من جموث كى مندرجد ذيل اقسام بين -

(۱) مباح: اليها نيك مقصد كه جه كاحصنول فقط جموث سه مواور وه مقصد مباح مورتواس

مقصد کے حصول کے لئے جھوٹ بولنامیاح ہے۔

(٢) حرام: ايها نيك مقصد كه جو يج اورجموث دونول عيد حاصل موسكتا موايسي مقام پر

حیموٹ پولنا حرام ہے۔

(٢)واجب: اكركس نيك مقصد كاحصول فقط جموث يولنے يه واور وه مقصدواجب مو

تواليسے مقام برجھوٹ بولنا واجب ہے مثلا کوئی ظالم کسی مظلوم بے کنا ہ کوٹل کرنا جا ہتا ہے

اوربيجانا يكهموث بول كرامكي جان في حكى يوناواجب

("دیت کی تعریف")

"المال الذي هو بدل النفس"

(تعریفات)

مقتول کے در نا ،کومقتول کی جان کے بدلے جو مال دیا جائے دیت کہلاتا ہے

مسلمان مقتول دوحال سے خالی ہیں کہ اسکے ورثاء کا فریس یامسلمان۔ اگر مسلمان مقتول کے درثاء کا فریس یامسلمان۔ اگر مسلمان مقتول کے درثاء کا فرہوں تو ان کو دیت نہیں دی جائیگی۔ادرا گرورٹاء مسلمان ہوں تو اب دیت ادا کی جائیگی۔

## " (وكيل)"

"هوالذی یتصرف لغیرہ مو کله"

ترجمہ: وہ محض جوائیے غیر میں تصرف کرے یادہ محض کہ عاجز آ دمی اپنا کام اسکے ہرد
کردے۔

# "(حجركي تعريف)"

لغوى معنى روكنايا منع كرنا: "وفى الاصطلاح: منع نفاذ تصوف قولى لا فعلى لصفرورق و جنون "

اصطلاحی معنی: نابالغ بچه یا مجنوں کو ولی میخی سر پرست یا قاضی کی طرف ہے تفرف تولی روک ایست یا قاضی کی طرف ہے تفرف تولی دوک لینا جرکہلا تا ہے۔ تصرف تولی سے سراد کی تعریف کی تعریف کی است میں است میں ایک جیز کوھ بہ کرنا ہے ۔ ان میں میں میں کا تعریف کی تعیف کی تعریف کی تعریف کی تعیف کی ت

میت کا وہ رشتہ دار جواسکے رگ و ہے ہیں شریک ہواورای میں عیب ونقص کیوجہ سے خاندان پرترج آئے۔عصبہ کہلاتا ہے

کے پہاہوں پھر دادا کے والد کے لڑے اسکے بعد اگر بھائی درجہ کے اعتبارے مساوی ہوں تو ان بھائیوں میں زیادہ حقد اردہ بھائی ہوگا جو والدین کی طرف ہے میت کا بھائی قرار پائے گا۔
قرار پائے یعی حقیق بھائی باپ شریک بھائی کے مقابلہ میں زیادہ ترکہ کا سخت قرار پائے گا۔
(''غصیب کی تعریف'')

الغصب في اللغة عبارة عن اخذاشي من الغير على سبيل التغلب للاستعمال فيه من اهل اللغت و في الشريعة احذ مال متقوم محترم بغير اذن المالك على وجه يذيل يده

مال منقوم (قیمت والا مال) محرم سے جائز قبضه افعا کرنا جائز قبضه کرلینا غصب کہلاتا ہے بشرطیکہ یہ قبضہ خفیة (پوشیده) ندمو۔

عاصب: قصدكرنے والے كوكتے ہيں۔

مغصوب منه: جس کی چیز پر قیضه کیاجائے۔

منعصوب: جس چزیر تبضه کیاجائے۔

مدیند: یادر ہے کہ وہ چیز جس پر ناجائز قبضہ ہوا گر جائز قبضہ کو ہٹا کر نہ ہوا وہ غصب نہیں کہ اس میں کچھ زیادتی پیدا ہوگئی۔ جیسے کسی کی بحری کہلائے جیدے مثلا ایسی چیز غصب کی کہاس میں کچھ زیادتی پیدا ہوگئی۔ جیسے کسی کی بحری غصب کی غصب کی بعدائی سے بچنہ بیدا ہوا۔ اس زائد (بچہ) کو غصب نہیں کہا جائے گا۔ علی ھذالقیاس۔

حكم: (۱) اگرغاصب جانتا ہے كه دوس كامال ہے اس كے باوجود غصب كرليا توسخت

\$ 24 P

گنادگار ہوااب اگر مغصوبہ چیز موجود ہوتو مالک کووایس کرے اگر ضائع ہوگئی یا م ہوگئی تو تاوان اداکرے۔

# "(مداهنت ومدارات کی تعریف)"

والفرق بين المداهنة المنهية والمدارات المامودة ان المداهنة في الشريعة ان يرا منكرا او يقدر على و ضعه ولم يرفع حفظ لجانب مرتكبه او جانب غيره لخوف وطمع اوالا ستحياء منه او قلة مبالات في الدين والمدارات وموافقه بترك حظ نفسه و حق يتعلق بسماله و عرضه فيسكت عنه دفعا للشرع ووقوع ضرر منه و مجلمه ان الممداهنة انما تكون في الباطل مع الاداى والمدارات في امر حق مع الاحباء .

مداهنت ومدارات میں فرق بیہ کہ مداهنت کامعنی شری بیہ کہ کوئی شخص برائی دیکھے اوراس برائی کو روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہو لیکن برائی کا ارتکاب کرنے دالے کی خرف دالے کی برائی کو روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہو لیکن برائی کا ارتکاب کرنے دالے کی طرفداری کی بناء پر یا دی ہے دینبتی کی وجہ سے اس برائی کو خدرو کے مداھنت کہلاتا ہے۔

مدارات: اپن مال و جان یاعزت و ناموس کی حفاظت کیلئے یا نقصان سے بیخے کیلئے فاموشی اختیار کرنامدارات ہے۔

ماصل کلام یہ کہ مراهنت میہ ہے کہ کی فعلی باطل میں برے لوگوں کی حمایت

کرنااوردین دارلوکوں کے حقوق کے تفظ کیلئے نرمی اختیار کرنا مدارات ہے۔ "حیض کی تعریف"

"في اللغة السيلان: وفي الشرع عبارة عن الدم الذي نيففه رحم بالغة سلمة عن الداء والصغر"

لغوي معنى: بهنا-

اصطلاحی تعریف: ایسا خون کہ جسے عورت کے بالغ ہونے کے بعد اس عورت کا رحم چینے چین کہلاتا ہے۔ اسکے جاری ہونیکی مدت مقرر ہوجاتی ہے عورت کے حاملہ ہونے کے بعد اللہ تعالی کے اذن سے میچین کا خون بجے کی غذا بنر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاملہ عورت کوچین آتا بند ہوجاتا ہے اور وضع حمل کے بعد اللہ تعالی اپنی قدرت و حکمت سے اس چین کے خون کودود ھیں تبدیل فرمادیتا ہے۔

(جنابة كي تعريف)

لغت من جنابت دوري كو كيت بي -

ادراصطایا تشرع میں اس حالت تا پاکی کو کہتے ہیں جومنی کے خروج یاحثواداخل کرنے کے بعد تمام جسم سے متعلق ہوتی ہے۔

وجہ تسمید: کیونکدالی حالت میں انسان عمادت سے دور ہوجاتا ہے اسلینے اسے جنابت سمتے ہیں۔

# (منی کی تعریف)

يفليظ اورسفيد ماده موتاب جوشموت ولذت كيماته مرآ مدموكر عضوتاس كوزم

کردیتا ہے۔

(حدائي)

علم منی کے خروج سے مل فرض ہوجا تاہے۔

# (مذی کی تعریف)

بیاکر تین (بتلا) اور سفید ماده ہوتا ہے جواکثر اوقات بیوی ہے ہوں وکناریا بنی نداق کے وقت شرمگاہ سے نکلتا ہے۔ یا جب شھوت کا غلبہ ہواس وقت بیرخارج ہوتا

علم: ندى سے ل واجب بيل بوتا۔

# (ودی کی تعریف)

بيروه كاره ماده بجوش كمشابه وتاب بيعض اوقات بيشاب كيعد

ایک دوقطروال کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔

عم ال سے بھی شل واجب بیں ہوتا۔

"(وديث كي تعريف)" (الان)

هى امانة تركت عند الغير للجفظ قصداً

مستحض كواسين مال برنكرال بنانا اورا ينامال استطيحوا ليكروينا ويب كبلاتا ب

(تعريفات)

(١) امانت: جوشے بطورودیت دی اے امانت کہتے ہیں۔

(٢) مودَع: حفاظت كرنے والے كو كہتے ہيں۔

(٣)مودع: وويت دين والكوبهة بي-

تحكم: أكرموة عسے مال ہلاك يام ہوگيا۔ حالا نكه اس نے بوری حفاظت واحتياط كا التزام كيا تھا تو اس پرندتا وان ہے ندھان۔

"(شفعه کی تعریف)"

سی می شخص نے غیر منقول جائداد (دوسری جگنتال ندہوسکے جیسے زمین) کسی

مخصوص قیت پرخریدی۔اتی ہی قیت میں اس جائیداد کے مالک ہونے کاحق دوسرے

فخف كوحاصل موجا تابات شغعه كبتي بي-

علم :مشتری رامنی ہویانہ بودوسرے فیض کاحل ساقط بیس کرسکتا۔

شرط: شفعه كاحق صرف ال مخف كو حاصل موتا بيجيكى جائيداد يا مكان دوسرك

جائداديا مكان كيماتهمتعل (ملى) موشفعدكرف والكوشع كبيت بي-

شفعة كي شرائط

(۱) جاكداد غير منقول موكيونكه منقوله بيل شفعه بيس موسكما \_

(٢) بالع كى ملك زائل موتى مور اكر بالع كوخيار شرط موتو شفعه بيس موسكتا -

(٣) جب وه ایناخیارشرط ساقط کردیگالینی یون کهدد که مین اینافیغه کاحق معاف

كرتابول\_تب بوسكے گا۔

(٣) مشتري كوخيار بهوتو شفعه كرسكتا ہے۔

(۵) بالع کاحق بھی زائل ہو گیا ہو۔ بعنی ہی سے لینے کا اے حق نہ ہو۔ لہذا مشتری نے بیع فاسد کے ذریعہ سے جائداد بیجی تو شغعہ نہیں ہو سکتا۔

(۱) جس جا کداد کے ذریعے ہے اس جا کداد پر شفعہ کرنے کا حق حاصل ہوا ہے وہ اس وقت شفعہ کی ملک میں ہو۔ لینی جب کہ مشتری نے اس شفعہ والی جا کداد کو خریدا۔ لہذااگر وہ مکان شفع کے کرایا میں ہویار عایتاً اس میں رہتا ہے۔ تو شفعہ بیس کرسکتایا اس مکان کو اس نے پہلے ہی ہے کردیا ہو۔ تواب شفعہ بیس کرسکتا۔

(بہار شریعت)

## "(وقف كي تعريف)"

"حبس العين عن التمليك مع التصدق بمنفعتها فتكون العين زئلة الى ملك الله تعالى من جه"

(تعريفات)

کسی شنے کواپی ملک سے خارج کر کے کال طور پر اللہ تعالی کی ملک کردیتا اس طریقیہ پر کہ اس سے عوام الناس نفع حاصل کر سیس بیسے مجد و مدرسہ کے لئے زمین اور پانی کے لئے کنوال وغیرہ۔

تحكم: وتف شده چيز بندے كى ملك سے فوراً نكل جاتى ہے۔

شرا لط: (۱) واقف ( وتف كرنے والا )عاقل و بالغ ہو بچہ یا مجنوں كسى چيز كو وقف نہيں كر

<u>کة ـ</u>

(٢) وتف شده چيز واقف کي ملکيت مين بو فيرکي چيز وقف کي تو مي نبين -

(۳) ونف شده چیز معین ہولیعنی اسکانام اور مقدار بیان کی جائے معمم ومجھول چیز کا ونف

سحينبس-

(س) وقف کوکی شرط ہے معلق نہ کیا ہو ورنہ وقف باطل ہو جائے گا۔ مثلا کہا کہ اگرکل بارش ہوگئی تو میرامکان مدرسہ کیلئے وقف ہے یاکل میرا بیٹا آسمیا تو میری زمین مجد کیلئے وقف ہے۔ تو مکان یاز مین وقف نہ ہوا۔

(۵) وتف ہمیشہ کیلئے ہو کی مخصوص ومقرر مدت تک کیلئے وقف می نہیں۔

(٢) وفت شده چيز کي آ مدني کوغيرمنابي مت کيليخ رکها جائے۔

(٩) موقوف چيز (وقف کي ځي) غيرمنقول مو (لينې دومړي جگه بيل نه موسکتي مو) جيسے

زمن۔

### (عدالت كي تعريف)

وفى اصطلاح الفقهاء من اجتنب الكبائر ولم يصير على الصغائر وغلب صوابه واجتنب الافعال الخسيسة كالاكل فى الطريق البول (تعريفات)

موای میں عادل کی تعریف ہے کہ دہ کیرہ کناہوں سے اجتناب کرنے دالا ہوادرصغیرہ کناہوں پر اصرار نہ کرے اسکی تیکیاں اسکی برائیوں پر حاوی ہوں اسکی

درست اور سی با تین اسی غلط با توں سے زیادہ ہوں اور افعال خیسہ سے اجتناب کرے جسے رہائے میں کھانا بینا اور بین اب کرنا ۔

# "(لعان كي تعريف)"

"هی شهادات مو کده بالایمان مقرونه باللعن قائمه مقام حد القذف فی حقه و مقام حد الزنی فی حقها"

لعان کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی خاوندا پی زوجہ کو تہمت زیالگائے تو قاضی ان سے مندرجہ ذیل جملے کہ بالوائے اورابتداء مردسے کروائے۔مردچارمرتبہ یوں کیم یم النہ تعالی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ ورت (ایکی بیری) فلاں مردکیسا تھوڑنا کی مرتکب ہوئی ہے اور میں اپنی اس تہمت میں حق بجانب ہوں جب مرد چاربار اسطرح قتم کھالے تو ہے اور میں اپنی اس تہمت میں حق بجانب ہوں جب مرد چاربار اسطرح قتم کھالے تو پانچویں مرتبہ اس طرح کے کہ اگر میں اس تیمت نیا میں جموٹا ہوں تو جھے پر اللہ تعالی کی پانچویں مرتبہ اس طرح کے کہ اگر میں اس تیمت نیا میں جموٹا ہوں تو جھے پر اللہ تعالی کی

اسکے بعد عورت چار باریہ الفاظ کے کہ میں اللہ تعالی کو اس بات پر گواہ بناتی ہوں کہ بیخض (اسکا فاوند) کہ جس نے جھ پر تہمت لگائی جھوٹا ہے اور پھر پانچویں مرتبہ اس طرت کے کہ اگر میخض سچاہے تو جھ پر اللہ تعالی غضب نازل فرمائے ۔ بعد لعان اس طرت کے کہ اگر میخض سچاہے تو جھ پر اللہ تعالی غضب نازل فرمائے ۔ بعد لعان عورت بیا ہے فاوند سے بائے ہموجا سیکی اور اس فاوند کیلئے بھی حلال نہیں ہوگی اور اگر یہ عورت بیا ہے فاوند سے بائے ہموجا سیکی اور اس فاوند کیلئے بھی حلال نہیں ہوگی اور اگر یہ عورت مالمہ ہوتو بچورت کو دیا جائے گا۔

علم: اگرمردجمونا ثابت ہو جائے تو اسکو صدفتذف لگائی جائے گی اور اگر عورت جمونی ثابت ہوتو اے سنگسار کیا جائے گا۔

#### لعان کی شرائط

(١) نكاح مي مورا كرنكاح فاسد موارا ورتبهت لكا كي تولعان بيس.

(٢)زوجيت كا قائم موتا\_ا گرتيمت لكانے كے بعد طلاق بائن دے دى تولعان نبيس ب

(m) دونوں عاقل بالغ ہوں۔

( ۲۲) دونو سلمان ہوں۔

(۵)ان دونوں میں ہے کی پر حدِ فقذ ف شالگائی کئی ہو۔

(٢) ورت زناء الكاركرتي بو

(2) دارالاسلام مين تبهت لكاني بو\_

(٨) ورت قاضى كے پاس لعان كامطاليدكر \_ اور شو برتيمت لكانے كا اقر اركر \_ \_

(٩) عورت پرچند بارتبست لگائی تولعان ایک بی بار بوگا۔ (بہارشریعت)

"(قذت كي تعريف)"

مسى باكدام بمسلمان مردورت كوتبهت لكانا قذف كبلاتا ي

تھم: قذف کی مد 80 کوڑے ہے۔

مدید: اسلام میں یا نے جرائم ایسے ہیں جن کی صدود بیان کی تی ہیں۔

(۱)زتا (۲) ن<sup>کی</sup>ق (۳) چوری (۲) شراب (۵) نذف.

## (ایلاء کی تعریف)

"هو اليمين على ترك وطي المنكوحة مدة مثل والله لااجا

معك اربعة اشهر"

(تعریفات)

خاوندائی بیوی سے چارمینے یا اسے زیادہ جماع (جمیستری)نہ کرنے کی

فتم کھائے ایلاء کہلاتا ہے۔

علم: (۱) اگرخاوند مذکوره مدت کے اندر جماع نہیں کر بگا تو عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہوجا نیکی۔

(۲) اوراگرمدت ایلاء کے اندراس نے ہم بستری کرلی تو ایلا وساقط (فتم) ہوجائیگا اور مرد کو کفارہ ادا کرنا واجب ہوجائےگا۔

### (غيركفو)

شری اغتبارے غیر کفووہ مخص ہے جونسب یا فدھب یا بیشے یا جال جلن میں ایسا کم ہو
کما سکے ساتھ عورت کا نکاح عورت کے خاندان والوں کے لئے۔ بعزتی تصور کیا
حائے غیر کفوکہ لاتا ہے۔

تکلم: ایسے خفس سے اگر کسی بالغہ تورت نے بغیراذن ولی اپنی مرضی سے نکاح کرلیا۔ تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔

جوازی صورت: اگرولی نکاح ہے پہلے غیر کفوکی حالت ندکورہ پرمطلع ہوجائے اورائر کی کو اسکے ساتھ نکاح کرنے کی صراحتاً اجازت دے تو تکاح جائز ہوجائے گا۔ (فآل کی رضوبی)

### "(جرح کی تعریف)"(زخم)

زخم کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔

(۱) شجد : ایساز خم جوسر یا چیرے پرلگایا جائے۔ سراور چیرے کے علاوہ جسم کے باتی کسی

عضو پرزخم کوچرح کہتے ہیں۔

اقسام شجه: (١) حارصه: وه زخم جو كبراتونه بوفقط كمال حيل جائد

(٢) دامعه: ايبازم كرجس من خون ظاهرتو هوجائيكن بهتانه بو

(٣) داميه: وه زخم كه جمي مين خون بهه جائے۔

(٣) باضعه: ايسازم جس مين كمال كث جائد

(۵) متلاجمہ: وہ زخم کرجس میں کھال کننے کے ساتھ ساتھ کوشت بھی کث جائے۔

(٢) سحاق: وہ زخم كر جسكى كرائى اس جعلى بحك يہنے جائے جوسركى بدى اور كوشت كے

ورمیان میں ہوتی ہے۔

(2) موضحه :ايبازم كرجس مين بدى ظاهر موجائے۔

(٨) باشمه: ايهازهم جوبدي محى تورد دے۔

(٩) منقله :ايبازم كرس س من مرى ون كراي جكد عدد جائد

(١٠) امد: ووزخم جود ماغ كى كھال تك يانى جائے۔

محكم (۱) موضحه من ديت كالبيسوال حصه يعني بالنج سودرهم يا بانج اونث واجب بول كے

(٢) باشمه میں دسوال حصر یعنی دس اونث و ماوا جب ہوں کے۔

6003

(۳) منقلہ میں بندرہ اونٹ دیناواجب ہوں مے۔

(۳)عامہ میں دیت کا تہائی دیناواجب ہے۔

(۵) ان کے علاوہ دیگر زخموں میں فقط ایک عادل مسلمان کے فیصلہ کا اعتبار کیا جائے گا

لعنی جوده فیصله کردے اس بر ممل کیاجائے گا۔ کین دیت داجب بیس ہوگی۔

"(خمركي تعريف)"

انگورکاوہ کیاشیرہ جو پڑے پڑے سر کرجھاگ جھوڑ جائے۔خرکبلاتا ہے۔

علم: قرآن مجيد، احاديث مباركداوراجماع امت يخرحرام ي

حد:(۱) خمر کی حد 80 کوڑے ہے۔

(۲) خمرائے علاوہ شرابیں اگر حدنشہ (نشہ کی حد تک) پہنچیں تو حرام ہیں اور اسکے پینے والے کو 80 کوڑے لگا کیں جا کین ۔اگر حدنشہ تک نہ پہنچیں تو مذحرام ہیں اور مذہبی

كور ما كاست خاكس

("بهنگ کی تعریف")

بھنگ ایک ای جڑی ہوئی ہے جواعضاء کو بے صرکر دیتی ہے۔ عقل کو ماؤف
کر دیتی ہے اور جنوب لاتی ہے۔ جسم کی رطوبت کوخٹک کر دیتی ہے تفکرات اور اندیشوں کو
جنم دیتی ہے جسم کو گرم بیاریوں کی آماجگاہ بنا دیتی ہے در دسر کا باعث بنتی ہے اس کے
استعال سے منی خٹک ہوجاتی ہے اور بیاجا تک موت آئے کا سبب بنتی ہے
صم جان ہو جھ کر بھنگ ہینے کی صورت میں اگر نشہ بیدا ہواور ای حالت میں سمی نے

ائی بوی کوطلاق دے دی تو واقع ہوجائے گی۔
"(حشیش کی تعریف)"

یدایک خاص میم کی گھاس ہے جو هلاک تونہیں کرتی مگراعضا وکو بے س کردیتی ہے یہ ستی اور کا بلی کا سبب بنتی ہے اسکے اثر ات بہت ہی ندموم بین ۔

تحكم: اسكى حرمت پرمتاخرين كااجماع ہے۔

"(افيون كي تعريف)"

وہ ختک شدہ لیس دارع ق کہ جو خشخاش کے سیجے ڈوڈ سے سے حاصل ہو۔افیون

کہلاتا ہے۔

علم: (افیون نشر آوراوراعضاء میستی کاسببسنتسی ہےاعصاب کوڈھیلاکردی ، ہے اور شری ضابطہ ہے کہ ہروہ چیز جونشہ دے اور اعضاء کوست و ڈھیلا کردے اسکا استعال کرناحرام ہے)

(نبیذکی تعریف)

اعور یا مجورکو پانی کے اندراتی دیر تک رکھنا کہ اس میں پھیمشاس بیدا ہوجائے

اس كونبيذ كتيم بي -

علم ال کا بینا جا تز ہے اور اگران چیزوں کو کافی دیر تک پانی میں رکھا جائے یہاں بھی کہ پانی جو اس کا ڈھا ہوجائے یہاں بھی نشہ بیدا پانی خوب کا ڈھا ہوجائے ۔ اور جھا گئے چھوڑ ناشروع کروے تو اسوفت اس میں نشہ بیدا ہوجا تا ہے اب بیشراب ہے۔

عم ال كاينا حرام بادرينا باك محى ب "(حدكي تعريف)"

الغوى معنى بمنع كرنا\_

اصطلاحی معنی شاصطلاحی شرع میں ایس مزاجوشارع (الله تعالی) کی طرف سے مخصوص

كى تى مواسكوحد كہتے ہیں۔

تعلم السهرامين نه توزيادتي موسكتي باورنه بي كي\_

سات سزائيں ايى بيں جن بي صدلكاني جاتى ہے۔

(۱) قل (۲) چوری (۳) داکه (۵) تراب

(۷)نزن

"(تعزيركي تعريف)"

شارع کی طرف سے جن جرائم پر حدود مقرر کی تئیں۔ایے علاوہ جرائم کی سزا

قاضى اورحاكم وفت كي صواب ديده يرجيور دي كني \_انبيل تعزير كيتي بي

"(سرقه کی تعریف)" (چری)

"السرقة في اللغة اخذ الشي من الغير على سبيل الخفية والاستسرارو

منه الشراق السمع"

السامض جوعاقل وبالغ بهوادر كم محفوظ مقام سے مال غير في اور وه مال دل درهم یادی درهم سے زیادہ ہویا آئی مالیت کی کوئی شے جیب کر بغیر شبہ کے اٹھا لے۔

اورجس جگہ ہے اس نے مال لیا اسکی حفاظت کا التزام بھی کیا عمیا ہوا یہ فیضی کو چوراوراس کے فعل کو چوری کہتے ہیں۔

## چوری کی شرائط

(۱) چرانے والامكلف ہولينى بچديايا كل شہو-

(٢) اندهانه و كيونكه موسكتا باس في اينامال مجهرا شايامو-

٣) دس در ہم چرائے یا آئی قیمت کا سونا یا اور کوئی چیز چرائی جودس در ہم مالیت کی ہو۔

دس درہم سے کم میں ہاتھ جیس کا نے جائیں ہے۔

ا (١٧) چرانے میں خودای شے کاچرانا مقصود ہو۔ یعنی اگرکوئی کیڑا چرایا اور کیڑے کی قیمت

دس درہم ہے کم ہے کراس کیڑے میں سے دینار تکلاتوجس کو بالقصد چرایا وہ دس درہم کا

نبيس لهذا باتصبيس كانا جائكا۔

(۵) ال اسطرح في الموكدام كا تكالناظام موليد الكرمكان كاندرجهال ساليا-

وبال اشر في وغيره نكل لي تو ما تحديث كا ثاجائيكا - بلكة تاوان دنيا يرايكا -

(٢) مال بوشيده طور برليا مو

(۷) جسكى چورى كى اسكامال برقيضة محمج مو فواه ده اسكاما لك موياامانت دار اوراكر چور

نے کسی چور کا چوری شدہ مال چرالیا توقطع نہیں۔

(٨)اليي چيز نه هوجوجلدخراب هوجاتی هو يجييسبزيال وغيره

(۹)چوري دارالحرب من شهو\_

(١٠) مال محفوظ مور حفاظت كي دومورش مي

(i) وه مال اليي حكه به وجوحفاظت كيلئة بنائي في بهومثلاً مكان وغيره ـ

(ii) وه جگداری توند بو مرومال کوئی محافظ مقرد کردیا بو بسے میدان وغیره۔

(۱۱)بقدردس درجم كي بارمكان المسكال ادراكر چندبار لي كياكرس

مجموعدول درہم یازیادہ ہے عمر ہرباردی سے کم لے کیاتو ہاتھ ہیں سے تھا۔

"(حرابه کی تعریف)"

احناف کے زدیک حرابہ اور مرقد کی تعریف ایک ہی ہے کیونکہ ڈاکہ بوی چوری ہے۔ لیکن اسے مطلقا چوری جوری جوری ہے۔ اسلیے کہ چور خفیہ طریقے ہے مال لیتا ہے جبکہ ڈاکہ میں ڈاکواعلانیہ مال لوٹنا ہے۔

شرائط: (١) وُاكه و الناعاقل وبالغ مور يجه يا مجنول نے وُاكه وُالاتو عد بيس ہے۔

(٢) ۋاكوكامرد موناضرورى -اگرغورت نے ۋاكه ۋالاتو حدثيس موكى بلكة تعزير موكى

(٣) جن پرڈا کہ ڈالاوہ مسلمان ہوبی غیرمسلموں پرڈا کہ ڈالاتو حدثیں بلکہ تعزیر ہے

(١٧) جس مال برو اكه و الاوه مال متقوم ( فيمتى مال) بواور اسكى حفاظت بهى كى تى بو\_

(۵) جس مال پرڈاکہ ڈالا آئی مالیت 10 درهم سے کم نہ ہواگر ڈاکوکٹیر ہوں تو ہر ڈاکو کے

حصه میں 10 درهم کی مالیت کا مال آئے۔اگر ہر ڈاکو کے حصہ میں اتنامال نہ آئے تو حد

یں ہے۔

(٢) ۋاكدداراسلام مىل ۋالاكىيا موردارالحرب مىل ۋاكدۋالا توحدىس\_

#### ("رهن كي تعريف)"

"حبس الشي بحق يفكن اخذه منه كالدين"

رهن کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ غیر کے مال کوایے حق میں اسلے روک لے کہ اسکے سبب اپناحق وصول کرسکے۔ جیسے کسی نے قرضہ لیا اور اسکو حاصل کرنے کے ۔ جیسے کسی نے قرضہ لیا اور اسکو حاصل کرنے کے ۔

لئے اسکی کوئی چیزائے پاس رکھ لے۔

(۱) مرحون: وه چیز جورهن رهی گئی ہو۔

(٢) راهن: رهن ر كفنه والكوكية بي-

(٣) موتهن: جسك پاس رهن ركها كيابو-

### ("نكاح كي تعريف")

"وفي الشرع عقد يرد على تملك منفعه البضع قصدا"

ايها عقد جواسك مقرركيا كميابوك مردعورت كى شرمكاه كامالك بوجائ اورأس

كوعورت كيهاته جماع وغيره كرنا حلال بهوجائے۔

تكاح كى صورتين: تكاح كرنے كى 5مندرجد فيل صورتيس بيں -

(۱) فرض: جو تخص مبراور تان نفقه دینے پر قادر ہواور اے ممل یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے

كى صورت مى زنا مى جتلا موجائے كا \_تواس صورت مى نكاح كرنا فرض ہے۔

(٢) واجب: اكرز ما كافقط انديشه ويقين كال نه مواور مان تفقه برجمي قادر موتو نكاح كرنا

واجب ہے۔

(٣) سنت موكده: اكرغلبه صوت بونو نكاح كرناسنت موكده بـ

(٣) مستحب: اگر شھوت کا غلبہ نہ ہوتو نکاح کر نامسخب ہے۔

(۵) مکروہ:اگراندیشہ ہے کہ نکاح کرنے کی صورت میں تان نفقہ بیں دے سکے گا۔اور

حقوق زوج ادانبیں کرسکے گا۔تو نکاح کرنا مروہ ہے۔

(٢) حرام: اوراكران باتول كالفين موتو نكاح كرناحرام بــــ

(مهرکی تعریف)

وه معاملہ جونکاح کے دوران مرداور عورت کے درمیان طے یائے۔

اقسام: مهرکی تین قسمیں ہیں۔(۱) معجل (۲) مؤجل (۳) مطلق

(۱) معجل: اليهامهر جوخلوت سے پہلے دیا جائے۔

(٢) مؤجل: وهمهر كم حسكى ادائيكى كے لئے كوئى مدت معين ہو۔

(۳) مطلق: ایسامبر جسےنہ تو خلوت سے پہلے دینا ضروری ہواور نہ ہی کوئی مدت مقرر ہو

پاکستان میں عمو مامبر مطلق رائے ہے۔

تھم: (۱) مبرمجل دصول کرنے کے لئے توزت وطی (جمیستری) کرنے سے مردکوروک سے۔

(۲) مبرمؤجل من مقرره مدت تمام ہونے کے بعدروک سکتی ہے۔

(m) مہرمطلق وصول کرنے کے لئے بھی نہیں روک سکتی۔

مہری مقدار: مہری کم از کم مقداروں در هم ہاں ہے کم ہیں ہوسکتا۔ ("طلاق کی تعریف")

وفی الشریعة وهو رفع القید الثابت شوعا بالنگاح نکاح کی دجہ ہے ورت اپٹے شوہر کی پابند ہوجاتی ہے اس پابندی کواٹھاد ہے کا

نام طلاق ہے۔

اقسام: طلاق کی تین قتمیں ہیں(۱)اجسن (۲)حسن (۳) بدعی

(١) طلاق احسن عورت جب الإالام ماجوارى سے پاك جوجائے اوران ايام مل

مرونے عورت سے جماع نہ کیا ہوان میں مرد صرف ایک طلاق دے اسکے بعد عورت

عدت گزارے عدت گزر جانے کے بعد عورت بائنہ ہو جائی اس صورت میں مردو

عورت كى يائم رضامندى ب طالد كي بغيردوبارونكاح بوسكتاب -

(٢) طلاق صن: جن ایام می مورت حیض این ما بواری سے یاک بوجائے اورمردنے

عورت سے جماع بھی تہ کیا ہوان ایام میں مردا کی طلاق بنے۔جب ایک حیق کرر

جائے تو جماع کیے بغیر دوسری طلاق دے اور جب دوسراحیض کرر جائے تو بغیر جماع

سے تیسری طلاق دے۔ جب تیسری ماہواری کرر جائے تو عورت اب مغلظہ (مرد پر

خرام) ہوجائے گی۔

لعذااس صورت من اب طلاله كي بغيراس عن كاح نبيل كرسكا-

(٣) طلاق بدعى: طلاق بدعت كى تين مندرجه ذيل صورتيس بي -

(۱) مجلس واحدہ میں وفعتا تین طلاقیں دینا۔ جاہے منفر دالفاظ سے دے یا ایک ہی کہہ سے مثلا میں نے تم کو طلاق دی۔ تم کو طلاق دی۔ یا میں نے تم کو طلاق دی۔ یا میں نے تم کی طلاق دی۔ یا میں نے تم ہم بین طلاقیں دیں۔

(۲) طلاق بدی کی دوسری صورت: بیہ کدایام حیض (ماہواری کے دن) ہیں مرد کے والے کے دن) ہیں مرد کے والے کہ فورا عورت سے رجوع کے والیک طلاق دی اس طلاق میں مرد پر واجب ہے کہ فورا عورت سے رجوع کر ہے کیونکہ جیض کے دوران طلاق دیتا بخت مجتاعات ہے۔

(۳) جن ایام میں مرد نے عورت ہے وطی (ہم بستری) کی ان دنوں میں عورت کو ایک طلاق دے۔طلاق بدی کہلاتی ہے۔

تحكم: طلاق بدى كى ان تينول صورتوں ميں مردكناه كار موكا\_

طلاق كتسيم نمبر2: (١) طلاق رجعي (٢) طلاق با نمينه (٣) طلاق مغلظه

(۱) طلاق رجعی: لفظ صرح (ایبالفظ جهامعی بالکل واضح ہو جیسے لفظ طلاق) کیماتھ ایک یا دوطلاقیں دیں ۔اس میں مرد عورت سے دوران عدت رجوع کرسکتا ہے اسے

تھم طلاق رجعی میں مرد دوبارہ بغیر نکاح کیے عورت سے رجوع کرسکتا ہے لیکن سابقہ طلاق شاری جائیگی مثلا پہلے ایک طلاق دی بعدرجوع اب دوطلاقوں کا مالک رہیگا۔ طلاق شاری جائیگی مثلا پہلے ایک طلاق دی بعدرجوع اب دوطلاقوں کا مالک رہیگا۔ (۲) طلاق بائنہ: اگر لفظ کنامیہ (وہ لفظ جہکامعنی واضح نہ ہوجیے کہا تو بھی ہے فارغ ہے) سے طلاق دی تو اسکوطلاق بائنہ کہتے ہیں ۔اب اس جملے ہے واضح نہیں تھا کہ اسکی مراد

تان نفقہ وغیرہ ہے فارغ کر تامقعود تھا یا طلاق مرادتھی۔لہذا نبیت طلاق کی صورت میں طلاق بائنہ پڑجائے گی-

تھم : طلاق بائنہ کی صورت میں نکاح فورا باطل ہوجاتا ہے لیکن اگر تین طلاقوں سے کم طلاق بائنہ ہوں تو دوران عدت دونوں کی رضامندی سے بغیر طلالہ دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے لیکن پچھلی طلاق شارہوں گی۔

(۳) طلاق مغلظه: تین طلاقیس کیپارگی یا متعددالفاظ کے ساتھ دیں۔طلاق مغلظه کملاتی مر

علم: اس معورت فورا نکاح بے نکل جائیگی اور عدت گزیرنے کے بعد طلالہ کیے بغیر مرداس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کرسکتا۔

### ("عدت كي تعريف")

لغوى معنى بحننا في الركرنا

"هی توبص بلزم الموء ق عند زوال النکاح المنا کداوشبهة"
اصطلاحی معنی: تکاح کے ذائل ہونے کے بعد عورت شوہر کے مکان میں ایک مقرره
مدت یعنی تین حیض تیام کر مگی اس مدت کے گزر نے کا انظار کرنا عدت کہلاتا ہے۔
عکم: (۱) دوران عدت عورت کا گھرے باہر لکلتا حرام ہے۔
(۲) دوران عدت عورت کا دومر مے مردے تکاح کرنایا تکاح کا بیغام قبول کرنا حرام ہے

(۳) عدت کے زمانہ میں مرد پرواجب ہے کہ وہ عورت کے لئے رہائش، کھانے پینے اور

تان نفقه کا بند دیس*ت کر*ے۔

### ("خلاله كي تعريف")

البی طلاق شدہ عورت جسکے ساتھ اسکے شوہراول نے دخول (ہم بستری) کیا ہو
اب اگریہ شوہراول اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو عدت پوری ہونے کے بعد عورت
نذکورہ کی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے۔اوریہ شوہر ٹانی اس عورت سے جماع بھی
کرے اب اس شوہر ٹانی کے طلاق دینے یا فوت ہونے کے بعد یے عورت دوبارہ شوہر
اول کیساتھ بعد عدت نکاح کر سکتی ہے۔اسے طلالہ کہتے ہیں۔

"(خلع کی تعریف)".

(تعريفات)

"ازالة ملك النكاح با خذالمال"

مال کے بدلے میں ملک نکاح ختم کرنے کوظع کہتے ہیں۔

شرط بفلع میں عورت کا قبول کرنا شرط ہے عورت کے قبول کیے بغیر ظلع نہیں ہوسکتا اس

ضلع كخصوص الفاظ بي -ان الفاظ كعلاده دومر مع مصطلع نبيس موسكا-

الفاظف : شوہونے کہا میں نے خلع کمیاعورت کے کہ میں راضی ہوئی یاعورت نے کہا جھ

كوبزارروب كي بدالي مل طلاق ميشوبر في كمايال توطلاق موكى ـ

### خلع کی شرائط

(۱) چونکه شوېرکی جانب سے ضلع طلاق ہے لہذا شوہر کاعاقل، بالغ ہوتا شرط ہے۔ تابالغ یا باگل ضلع نہیں کرسکتا۔

(٣) اگرتكات فاسد بواياعورت مريده بوكئ تو پيم خلع نبيس بوسكآ\_

( س) طلاق رجمها في عدت من ضلع بنوسكتا ہے۔

"(متعه کی تعریف)"

مطے شدار معاوضہ سے ایک معین مدت تک کے لئے کسی عورت کواپی شھوت

بورى كرنے كے كے حاصل كرنامتعد كبلاتا ہے۔

لطیفہ: اس میں نہ گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ایسی عورتوں کیلئے تعداد کی قید ہے نہ نان نفقہ ، نہ میراث نہ ظلاق اور نہ عدت کی ضرورت ہے جہال مردعورت باہم راضی ہوئے مدت و مال طے ہواو ہیں جنسی تسکین کا سامال کرلیا۔

رس ارس کرن کی متعدم ام ہے۔ تھم: احناف کے نزدیک متعدم ام ہے۔

"(عنين كي تعريف)"

"هو من لا يقدر على الجماع لمرض او كبر سن او يصل الى النيب دون الكبر"

(تعريفات)

آلہ تناسل تو موجود ہولیکن عورت کی شرم گاہ میں دخول پر قدرت نہ رکھتا ہویا

بعض عورت سے جماع کرسکتا ہے اور بعض سے نہیں تو جس سے نہیں کرسکتا اسکے حق میں

اسکو عنین کہیں مے ۔ اور جس سے دخول کرسکتا ہے اس عورت نے حق میں یہ عنین نہیں۔

"(عقیقہ کمی تعریف")

بے کی پیدائش کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جائے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔

ا علم: احناف كيزويك بيكاعقيقه كرنامتحب بـ "(دعوى كى تعريف)"

"قول يطلب به الانسان اثبات حق على الغير" (تعريفات) ده تول جودوسر مصحف سے قل طلب كرنے كے لئے قاضى كے سامنے بيش كيا

جائے۔دعوی لہلاتاہے۔

اركان: (١) مدى : دعوى كرنے والے كو كہتے ہيں۔

(۲) مدعاعلیہ: جس پردعوی کیاجائے۔

(٣) مدعا: جس چزیردعوی کیاجائے۔

(ایالاء کی تعریف)

فادندائی بوی سے چارمینے یا اسے زیادہ جماع (مبسری)نہ کرنے کی

فتم کھائے ایلا وکہلا تاہے۔

تهم: (۱) اگرخادند مذكوره مدت كے اندر جماع نبيل كريكا تو عورت پر ايك طلاق بائينه

واقع بهوجا ليكي\_

(٣) اوراكرمدت ايلاء كاندراس فيهم بنترى كرلى توايلاء ساقط (ختم) موجايكا اور

مردكوكفاره اداكرناوا جيب بموجائے كا۔

"(سوگ کی تعریف)"

شرعی اعتبار ہے سوگ کا مطلب ہیہ کے عورت کا زینت کوترک کر دیتا یعنی ہر

قتم کے زبور وغیرہ اور ہر رنگ کے رفیم کے کپڑے اگر چہ سیاہ ہوں نہ ہنے جائیں ۔
خوشبواور تیل کا استعال نہ کرنا اور نہ بی کنگا کرنا وسرمہ ڈالنا مہندی اور زعفران یا کسم یا سرخ رنگا ہوا کپڑانہ پہننا۔ سوگ کہلاتا ہے۔
سرخ رنگا ہوا کپڑانہ پہننا۔ سوگ کہلاتا ہے۔
تھم عورت اپنے خاوندی موت پر 4 مہنے سوگ کرسکتی ہے۔

#### "(بلوغ)"

الرككابلوغ:

لڑے کے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت 12 سال ہے 12 سال سے کم عمر میں بلوغت کا دعوی کر ہے تھی بلوغت کا دعوی کر ہے تو وہ اس دعوی میں کا ذہب تصور کیا جائے گا۔
الرکی کا بلوغ :

الرک کا بلوغ ،احتلام ، حیض یا حمل سے جانا جائے البد اان تینوں حالتوں میں سے کوئی بھی حالت ٹابت ہوجائے تو دو بالغہ ہے اور اگران میں سے کوئی بھی صورت نہ پائی گئی تو دہ بالغہ بیس اور جیسے ہی پندروسال کی ہوجائے تو بالغہ تصور کی جائے گئی گرک کے بالغہ ہونی کی کم سے کم مدت 9 سال ہے 9 سال سے کم عربیں بلوغت کا دعوی کرے تو وہ جموثی ہے ہونیکی کم سے کم مدت 9 سال ہے 9 سال سے کم عربیں بلوغت کا دعوی کرے تو وہ جموثی ہے

## (بیمه کی تعریف)

لغوي معتى: يقين دهاني\_

اصطلاحی معنی: ایسامعاملہ جوطالب بیراور مین کے درمیان ہوتا ہے جس میں مین طالب بيمه ايك مخصوص ومم خصوص وتنطول كى صورت ميس مخصوص شرائط كے ساتھ وصول كرك محصوص دفت ميس مخصوص منافع كرساتهوي ب جوكه حقيقت ميسود باليكن انكى اصطلاح من سونبيل بلكه بونس بالمانس

الماك كايمه (٣) وتمس بن (١) زندگى كايمه (٢) الماك كايمه (٣) ومددارى كا

(۱) زندگی کا بیمہ: بیمہ کمپنی اینے ڈاکٹر کے ذریعہ طالب بیمہ کا معائنہ کراتی ہے ڈاکٹر اسکی جسماني حالت و كيدكراندازه لكاتاب يخف التضمال مثلاتين مال تك زنده ربكا چنانچە كېنى ۋاكىزى ريورث بر 30 سال كىلنے اكى زىدكى كابيمەكرتى بىي طالب بيمە مینی کو 30 سال تک مقرره اقساط ادا کرتا ہے۔

بیری مدت مل ہونے کے بعد اگر طالب بیر فوت ہوجائے تو مینی اس کے ورثاكوده جع شده رقم نفع (مود)سميت اداكروي هيــ

ادراكرد ومقرره مدت سے بہلے مرجائے تو تمینی ورثا كومقرر ورقم زائد منافع کے ماتھاداکردی ہے۔لین اس صورت میں منافع (سود) کی شرع بوھ جاتی ہے۔ (۲) املاک کا بیمہ: یعنی مکان کھر۔ کارخانہ موڑ کاروغیرہ کا بیمہ۔

اسکی صورت بھی وہی ہوتی ہے جو اوپر ذکر ہوئی ۔ بینی طالب بیمد معیند موت کک معیند رقم منافع کا معیند رقم منافع کک معیند رقم معیند رقم منافع کے ساتھ واپس کردیت ہے۔

اورا گرحادثہ کی صورت میں بیمہ شدہ املاک مطلاک ہوجا کیں تو سمینی اسکی تلافی کرتی ہے اوراصل رقم کیساتھ مزید رقم (سود) زائد خرح کے حساب سے طالب بیمہ کوادا کرتی ہے۔

(٣) د مددار يون كايمد:

اسکی صورت یہ ہے کہ بچہ کی تعلیم ،شادی وغیرہ کا بیمہ کیا جاتا ہے اور کمپنی ان کاموں کی ذمہداری لیتی ہے۔ باقی رقم وغیرہ کی ادائیگی ادر وصولی ندکورہ بالاتفصیل کے مطابق ہوتی ہے۔

#### "دارالالسلام"

ابیاعلاقہ کہ جہال مسلمانوں کی حکومت ہوادر شعائر اسلامی اور شرعی احکام کا غلبہ ہو۔ دارالاسلام کہتا ہے۔

#### ("دارالحرب")

وه علاقه که جہال کفار کی حکومت ہواورا حکام کفرید کا غلبہ ہواوراس ملک میں مسلمانوں کوائے مسلمان ہونے کی بناء برائل جان و مال اورعزت محفوظ نہ ہو۔

### (دارالكفر)

ایبا علاقہ جہاں پر کفار کی حکومت ہواور ان کفار کے ساتھ مسلمانوں کے سفارتی مسلمانوں کے سفارتی تعلقات ہول مسلمانوں کو تجارت کی ممل آزادی ہواور مسلمانوں کو اس مملکت میں جان و مال اور عزت کا تحفظ حاصل ہو۔احکام شریعہ پر مل پیرا ہونے کی عام اجازت ہو

## كافروں كى اقسام (زنديق)

وه مخص که جو نبی کی نبوت کوشلیم کرتا ہوشغائز اسلامی کا اظھار بھی کرتا ہولیکن

السكے قلب میں عقائد كفرىية بول\_

#### (ملحد)

وہ خص کہ جو شریعت سے کفری کی محبت کی طرف ماکن ہو۔ (معطیل)

وہ مخص جواللہ تعالی کے وجود کا اٹکار کرتا ہو۔

(دهريه)

وه صفی جوز مانے کوقد میم مانے سے انکار کرے اور حوادث کی زمانے کی طرف

نسبست کر ہے۔

(کتابی)

وه خف جوسابقة منسوخ شده دينول كامعتقد بوجيسے يبودى عيسائى۔

(مشرك)

و پھن جو کی خداؤں کو مانے۔جیسے ہندو۔

(مرتد)

وہ خض جوسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف رجوع کرے۔

(منافق)

وهخص جوظا برى طور برايمان لائے كيكن دل ميس كفرر كھے جيسے عبدالله بن ابی۔

(کافر)

جو خص ظاہری و باطنی دونوں صورتوں میں ایمان ندلائے۔

(ذمی کافر)

وه كافركه جذبي اليك اسك بدائك جان ومال كاذمه ما كم اسلام في اليابو

(مستامن كافر)

وه كافرجس كوحاكم اسلام في امان دى مو

(غنینت کی تعریف)

الغنيمة اسم لما يوخذ من اموال الكفرة بقوة الغزاة ووقهر

الكفرة على وجه يكون فيه اعلاء كلة الله تعالى و حكمه ان يخمس

اسا نره للعالمين خاصة.

وہ مال جولڑائی کے دوران کا فروں سے قبر وغضب کے طور پرلیا جائے غیمت کہلاتا ہے۔ حکم: مال غنیمت میں 4 جھے مجاہدین پر تقسیم ہوں سے اور پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔

# (عِشروخراج كي تعريف)

وہ شہر جوطافت ہے گئے کیا گیااور وہاں کی زمین مجاہرین میں تقتیم کی گئی یادہ زمین کہ جہاں کے لوگ خود بخو دمسلمان ہو گئے عشری کہلاتی ہے۔

اور جوشهراز روئے کی خوایا جنگ کی صورت میں کیکن وہ زمین مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوئی بلکہ وہیں کے لوگ برقر ارر کھے گئے ایسی زمین کوخراتی کہتے ہیں۔ تقسیم نہیں ہوئی بلکہ وہیں کے لوگ برقر ارر کھے گئے ایسی زمین کوخراتی کہتے ہیں۔ تعکم: مسلمان نے بنجر زمین کوآباد کیا آگراسکے آس پاس والی زمین عشری ہے تو یہ بھی عشری تصمیم نصوری جائیگی اورا گرخراجی ہے تو یہ بھی خراجی کہلائے گی۔

## (جزیه کی تعریف)

حکومت اسلامیه کی طرف سے ذمی کا فرپر جو پچھ مقرر کیا جائے اسے جزید کہتے ہیں۔ اقسام: جزید کی دوشمیں ہیں۔

(۱) مال کی کسی معین مقدار پرسلی ہوئی کہ ہرسال کفارسلطنت اسلامیہ کوا تنامال دیں گے۔ حکم: اس میں کمی بیشی بالکل نہیں ہوسکتی اور شریعت کی طرف ہے! س کی کوئی مخصوص مقدار مقرر نہیں جبکہ جتنے مال پرسلی ہوئی وہی دینا پڑےگا۔

(۲) مسلمانوں نے ملک فنح کیااور کافروں کے املاک بدستور چھوڑ دیے چنانچہان پر شریعت کی جانب ہے اتکی حالت کے مطابق جزید مقرر کیا جائے ا ان کفار کی رضا اور عدم رضامعتر نبیس اس جزید کی مقد ارحسب ذیل ہے۔ (١) بالدار كافرول ير48 درهم سالانه يا يرميني 4 درهم -

(٢) متوسط طبقه پر 24 درهم سالانه یابر مهینے 2 درهم -

(٣) فقيرطيقه بر12 ورهم سالانه يابرماه من ايك درهم اداكرتا بوكا-(نمازی کی اقسام)

ووفض جس نے اول سے آخر تک امام کے ساتھ نماز اداکی ہو۔ (۱)مقتری مدرک:

وهخض جسكى أيك ركعت بورى يا ركعت كالبعض حصه كسى وجهب (٢) مقتدى لاحق:

فوت ہوجائے۔

و و فض جس نے نقط تشعد یا ایک دور کعتیں یا تمیں۔ (۳)مسبوق:

(۴) مسبوق لاحق: وهمن كه جودومرى ركعت عن شريك بهوا مجر تيسرى يا چوهى ركعت میں سو کمیا یا وضوائو مث کمیا۔امام کے مجھ رکن یا بوری تماز اداکرنے کے بعد بیدار جوایا وضو ےفارع ہوااور پھر بقیہ تمازادا کی اےمسبوق لائل کہتے ہیں۔

(بببرت)

اعلى حصرت رحمة الله عليه لكصة بي اجرت کی دوتسمیں ہیں(۱) جمرت عامہ(۲) بجرت خاصہ

(۱) جرت عامد: تمام ابل وطن ترك وطن كر كے بطے جائيں۔

(۲) بجرت غاصه: وه بجرت جس میں خاص اشخاص ترک وطن کر کے بطے جائیں۔

علم: (١) يهلي بحرت دارالحرب سے دارالاسلام كى طرف يدسب پرفرض ہے۔

دارالاسلام سے بجرت عامد حرام ہے کہ اس میں مساجد کی دیرانی و بے حرمتی ہے۔ سلمین

کی بریادی عورتو ن صعیفوں بچول کی تابی ہوگی۔

(٢) بجرت خاصه میں تین صورتیل ہیں (۱) اگر کوئی صحف کمی وجہ خاص سے کی مقام

خاص میں اینے فرائض دیدیہ بجاندلا سکے اور دوسری جگدفرائض دیدیہ بجالا ناممکن ہوتو اگر

سے خاص ای مکان میں ہے تو اس پرفرف ہے کہ بیمکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں جلا

جائے اور اگر اس محلہ میں معزور ہوتھ دوسرے محلہ میں اٹھ جائے اور اس کھر میں مجبور ہوتو

دوس عشر بحرت كرجات

(٢) دوسرے وو كريهال اسين فرائض غصى بجالانے سے عاجز نيس اور اسكے

ضعیف مال باب یا بوی بیج جن کا نفقداس پرفرض ہے وہ نہ جا سکیس یانہ جا کی سے اور

السكيط جانے سے بوسيلده جائيں محتواسكودارالاسلام سے بجرت كرناحرام ب

تيرے وہ كدندفرائعل سے عاجزے شاكل يهال حاجت لبذاا سے اختيار

(فآوي رضويه)

برب يا جلا جائے جواس كى مصلحت سے ہون

### بدعت كي تعريف

وہ نیا کام جوز مانہ و نبوی کے بعد ایجاد ہوا۔ بیعام ہے کداس نے کام کاتعلق

اعقادے مویا اعمال ہے۔ دین مویاد نوی ۔

اقسام: بدعت كي دوسميس بين-(١) بدعت اعتقادي (٢) بدعت عملي

(۱) بدعت اعتقادی: ووعقائد باطله جوصوطات کی حیات ظاہری کے بعدا بجاد ہوئے

جیے۔عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی جموث بول سکتا ہے۔رسول اللہ علیہ کے بعد دوسرائی

آسكا بهد نمازيس رسول الله علي كاخيال على مكر معدوغيره كخيال عبرته

نعوذباالله من ذالك

(۲) بدعت ملی: اسکی دوسمیں ہیں

(۱) برعت حند (۲) برعت سيد

(۱) برعت حدد: وه نیا کام جوظلاف سنت ند بواور ندی کسنت کومنانے والا مو بیسے

محفل ميلا دشريف \_ حميار موي شريف ياعرس بزر كان وين مناتا \_

(٢) بدعت سيد: وه نياكام جوخلاف وسنت جوياكى سنت كومنان والا بو وجي بين

شرث پېننا۔

مذينة بدعت حسداور بدعت سيدهل سے برايك كى محرتين عن المميل بيل

(i) بدعت دسندگی تعمیم

(۱) بدعت مباحد (۲) بدعت مستحبد (۳) بدعت داجب

(۱) بدعتِ مباحد: ده نیا کام جوخلاف شرع نه بواور بغیر نیت خیر کے کیا جائے۔ جیسے۔ یوم آزادی پاکستان منانا۔ شادی بیاه پرچراغال کرناوغیرہ

بدعت مستجه: وه نیا کام جو خلاف شرع نه بهواور نیت خیر کے ماتھ کیا جائے۔ عوام الناس اس کو تو اب جانتے ہوں۔ جیسے مفل میلا دمنا تا۔ خطبہ جمعہ دعیزین میں سحابہ کرام کا ذکر کرنا۔ دینی اجتماعات کا انعقاد کرنا۔ مساجد کو مزین کرنا۔

(۳) بدعت واجبه: وه نیا کام جوخلاف شرع نه هو اورترک کرنے کی صورت میں مسلمان حرج میں جسے قرآن پراعراب لگانا۔ دینی مدارس کا قیام علم صرف ونحو کا اِلترام کرنا۔

(ii) بدعت سیرنه کی تقسیم:

(۱) بدعت مروه تنزیبی: (۲) بدعت مروه تحریی (۳) بدعت زام

(۱) بدعت مکروه تنزیمی وه نیا کام جوخلاف سنت بود سنت غیرموکده کوترک کرنے کا سبب ہے۔ جیسے نظے سرکھانا بینا۔

(۲) مکروہ تحری اوہ نیا کام جوخلاف سنت ہواور سنت ، مدو کوترک کرنے کا سبب بنے بہتے۔ داڑھی منڈ انایا کٹا کرایک مٹی سے کم کرالیتا۔

(٣)بدعت حرام : وه نیا کام جوظاف شرع نبواور فرض یا واجب کوترک کرنے کا سبب بند جیسے ، برزگان دین کے مزارات پرناچتا اور دُحول بجانا۔

### فقهه كي تعريف

### ضرويات دين

ایسے امور کہ جنکے علم میں خواصین وعوام الناس کی میسال شرکت ہو۔ بہاں عوام ہے مراد وہ لوگ ہیں جنکا علماء کرام اور دین کے ساتھ لگاؤ ہو۔ بہاں عوام ہے مراد وہ لوگ ہیں جنکا علماء کرام اور دین کے ساتھ لگاؤ ہو۔ (فاؤی رضوبیہ)

### ("نذركى تعريف")

"ایجا ب عین الفعل المباح علی نفسه تعظیما لله تعالی "
غذر: التدتعالی تعظیم کے سبب فعل مہاح کواپنے اوپرلازم لیٹائشان جس چیز کی منت مان
کراپنے اوپرلازم کرتا ہے۔اے نذر کہتے ہیں۔
(العریفات)

اقسام: نذر کی دوشمیں ہیں (۱) نذرشری (۲) نذرعرفی

(۱) نذرشری : غیرمنروری عبادت کواین او برلازم کرلینا نذرشری ہے۔ جیسے فل وغیرہ

کی نذر۔

(٢) نذرعرفی: غیراللہ کے لئے نذر ماننا نذرعرفی کہلاتا ہے۔

4 85 9

ا محم: (۱) نذرشری الله تعالی کے سواکی دوسرے کی ما ناتا جائز ہے۔

(٢) نذرع في انبياء كرام اوراوليائے عظام كيلئے جائز ہے۔

(۴) نذرعرفی کا پورا کرنا ضروری تبیس\_

نذر کی شرانط:

(۱) جس عبادت کی نذر مانی اس عبادت کا ادا کرنا محال نه جو بینے کی نے کہا کہ اگر

فلال كام موكياتو آئ كى رات اكيدلا كفل اداكرون كا

(٢) بس چيز کي نذر ماني وه کي دوسري عبادت کيلئے دسياند بينے ـ جيے ـ وضو کي نذر مانا.

كدرينماز كيلئ وسيله

(٣) جس من كيك نذر مانى دوبذات خود كناوند بورجير شراب پيني كانذر

(٣) جس چيز کي نذر ماني وه خود فرض يا واجب نه جو جيسے عصر کي نماز کي نذر کيونکه ميه

يہلے بی فرض ہے۔

"(وصبيت كي تعريف)"

شرى معنى: علامه ينى رحمة الله عليه فرمات بيل-

(ردالمحتار)

تمليك مضاف الى مابعدالموت

محماض كوائي موت كے بعد كى چيز كاما لك بنانا وصيت كبلاتا ہے۔

ا اقسام: وصيت كي جاراقسام بي-

(۱) داجب(۲) متحب (۳) مباح (۴) محرده

(۱)واجب :حقوق الله كى عدم ادا يكى كى صورت من وميت كرناواجب بيدمثلًا زندكى

میں نمازیں قضا کیں یاروزے قضا کیے۔انکی وصیت کرنا واجب ہے۔

(٢) مستخب: مساجد، ويي مدارس بناني ، غريون يا ديكر امور ديديد كيليخ وصيت كرنا

متحبہ۔

(٣)مباح: ونيادارول ياغيرهاجون كيلية وصيت كرنامباح ب-

(٣) كروه: فستاق وفجاريا حرام كاارتكاب كرنے والے كيلئے وصيت كرنا كروه ہے۔

مديند:وميت من جاراركان كاخيال ركمنامروري --

(۱) موسى: وميت كرنے والے كوكتے إلى

(٢) موضى لد: جسكے لئے وميت كى جائے۔

(۳) موشی به: جس چیز کی وصیت کی جائے۔

(فآؤى عالمكيرى)

(٣)وسى:جىكودمىتى جائے۔

"(مسجد کی تعریف)"

الغوى معنى بحده كرف كي عكرية

اصطلاحی تعربیف: وه جگہ جسے کسی مسلمان نے اپنی ذاتی ملک سے علیحدہ کر کے عبادت کی داتی ملک سے علیحدہ کر کے عبادت کی کے وقت کر دیا ہو۔ اور مسلمانوں کو عبادت کرنے کیلئے اذن عام (عام اجازت)

كرديا بو\_

€ 90 →

اب به جگه تا قیامت مسجد بهوجا میگی ـ

(۲) مبحد بیت کھرکے اندر کی جگہ کوعبادت کیلئے تخصوص کرنا۔ مبحد بیت کہلاتا ہے۔
لیکن مبحد بیت شرکی احکام سے منتشیٰ ہے۔ اس پر مبحد کے احکام مرتب نہیں ہو تئے۔
"وطن کی تعریف"

علامه جرجاني رحمة الشعليد لكصة بيل

الوطن الاصلى هو المولدالرجل والبلدالذي هوفيه، الوطن الاقامة موضع ينوى ان يستقر فيه خسمة عشر يومااو اكثرمن غير ان يتخزه مسكنا.

وطن کی دوسمیں ہیں

(۱) وطن اصلی (۲) وطن اقامت

(۱) وطن اصلی: ایسی جگه که جہاں بندے نے سکونت اختیار کرلی ہویا اسکی پیدائش ہوئی ہویا استے اصل خانہ وہاں رہتے ہوں یا اسکا ارادہ ہے کہ یہاں سے نہیں جائےگا۔وطن اصلی کہلاتا ہے۔

(۲) وطن اقامت: وه مقام که جہال مسافر نے پیدره دن یااس سے زیاده قیام کی نیت کی ہو۔وطن اقامت کہلاتا ہے۔

### "شہرکی تعریف"

علامه شاى رحمة الله عليه شركي تعريف مس لكهت بي -

"في التحفة عن ابي حنيفته انه بلدة كبيرة فيها سلك

واسواك ونهارساتيق وفيها وال يقدرعلى انصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه وعلمه غيره ويرجع الناس اليه فيما يقع من الحوادث

(ردّالمحتار)

هذا هو الاصح"

تخدیم ایام اعظم رحمة الله علیه فریاتے ہیں وہ بری جگہ جہاں گلیاں اور بازار
ہوں اور مضافاتی علاقہ ہو۔ اور اس میں ایک حاکم ہو جوا پے علم اور غیر کے علم اور اپنی
حشمت مظلوم کو ظالم سے اسکاحی ولائے پرقادر ہو۔ اور عوام الناس اپنے معاملات
میں اسکی طرف رجوع کریں۔ شہر کہلاتا ہے۔

"مسافركى تعريف"

علامه جرجاني رحمة التدعليد مسافر كي تعريف من لكفت بيل-

"المسافر هو من قصد سيراوسطا ثلاثة ايام وليا ليها و فارق بيوت بلده"
(العريفات)

جوفع تین دن اوراسکی راتوں کی مسافت کیلئے سفر کی نیت کیساتھ گھرے نکلے ووشری مسافر سے۔

مدینہ:اس مسافت کی کم از کم حدر ساڑھے ستاول کیل ہے۔

علامهاصفهاني رحمة التدعليه لكصة بين-

"خـلاف الـطول و قـصـر الـصـلاة جعلها قصيرة بترك بعض اركانها ترخيصا قال فليس عليكم جناح ان تقصر وامن الصلاة والى غير ذالك"

وقفركامعنى بيهب كدنماز كيعض اركان كم كرك اسكوفقركرديا جائد تعالى كافرمان عاليشان ہے"اكرتم نمازكوتمركر كے يرد مونة كوئى حرج نبيس ہے۔" مدیند: انکداربعد کا اس بات پراجماع ہے کہ جو تفس سفرشری کے ادادہ سے شہرے نکل عائے اسکے لئے تماز میں قصر ثابت موجاتی ہے۔

علم: المام اعظم رحمة الله عليه كزويك مت قعرب درودن باكراس سعارياده قيام كا اراده كرية اسكويورى تمازيزهني موكى

قعريس كاسنت كالحكم: احناف كے نزد يك جالب سنريس سدب موكده نه پڑھے اور رخصت برمل كريدالبنت مج كاستين برده ليسلكي كدوه قريب واجب بي اورجب حالب قیام میں ہوجیسے چندروز یعنی پندرہ روز سے کم کے لئے کی جگہراتوبدت موکدہ 10%

#### "(حج کی تعریف)"

القصدالي اشي المعظم

"قصد بيت الله تعالى بصفة مخصوصة و في وقت مخصوص بشرائط مخصه صة"

الغوى معنى المعظم كي طرف اراده كرنا

اصطلاحی معنی: اصطلاح شرع من مقام مخصوص کافعل مخصوص کے ساتھ زمانہ مخصوص میں شرا کھ کے ساتھ زمانہ مخصوص میں شرا کظ مخصوصہ کے ساتھ ارادہ کرتا۔ حج کہلاتا ہے۔

اقسام: ج كي تين قسيس بي

(۱) افراد (۲) قر ان (۳) تمتح

(١) ج افراد: اسكاطريقديه بكان عن مرف ج كااترام باندهاجا تاب اورفقط ج

معتاب-عروبين كياجاتا-

(٢) عجر ان:اسكاطريقت يبكناى عالى عادعره كالكساتها حرام باعده ليتاب

اور مكم معظم وانجنے كے بعد سب سے مملے عمرہ كرتا ہے۔ بعرج تك حالت احرام مل ربتا

ہے۔ پھرج کرتا ہے۔

(٣) جمع على الله كاطريق بيه كددوركعت الله يرجع ك بعدسب بلع عره

کی نبیت کی جاتی ہے۔اور پھر مکہ معظمہ بینے کرعمرہ اداکرتے ہیں اسکے بعد احرام صور

عام كرے بين لئے جاتے ہيں۔اور پر 8 ذى الحبكوج كرنے سے پہلے احرام باندھ

لية بير-

# حج تستع کی شرائط

(١) ج كمبيد من بوراطواف ياطواف كااكثر حمد يا4 چكر

(٢)عمره كاح كاح كاحام عقدم بونا-

(۳)عمره فاسدنه کیا ہو۔

(١٨) هج فاسدنه كيابو

(۵) المام ج ندكيا مو

# قِران کی شرائط

عمرہ کے طواف کا اکثر حصد وقوف عرفہ ہے پہلے ہو۔ چنانچ اگر کسی نے طواف کے 4 چکروں سے پہلے وقوف کیا تو قران باطل ہے۔

### حج بدل کی شرائط

(۱) جس نے ج بدل کرایا تو فرض ادانہ ہوا۔ چنانچداس پر بعد میں جج فرض ہوا تو یہ جج بدل اسکے لئے کافی نہ ہوا۔

(۲) جسکی طرف سے جج کیا جائے وہ معذور ہو ۔ یعنی اگر خودادانہ کرسکتا ہو۔ اور اگراس قابل ہے کہ خود کرسکتا ہے تو اسکی طرف سے جج ادائیں ہوسکتا۔ (۳) جج کے وقت سے لیکر موت تک بیعذر باتی رہے ۔ لہذا اگر در میان میں عذر جا تار ہا ایعنی خود جج کرنے پرقادر ہوجائے تو پہلے والا جج ناکافی ہے۔

(۹) جسكی طرف ہے جي کياجائے۔ اس نے تھم ديا ہو۔ بغيراذن اسكاج نہيں ہوسكتا۔ (۱۰) مصارف (خرچہ) اسكے مال ہے ہول جسكی طرف ہے جج ادا كياجائے۔ اگر دوسرا كرے گاتو جج نہ ہوا۔

#### حج کے واجب ہونے کی شرائط

(۱) مسلمان ہونا۔ اگر اسلام لائے ہے پہلے استطاعت تھی۔ پیرفقیر ہو گیا تو اسلام لانے کے بعد زمانہ کفر کی استطاعت معتبر نہیں۔

''(۲) مسلمان کوج کی استطاعت حاصل تھی کیکن جے نہیں کیا۔ بعد میں فقیر ہو گیا۔ تو اب مجمی جج کا ادا کرنا فرض ہے۔

(۳) ج كرنے كے بعد (معاذاللہ) مرتد ہوگيا۔ پھرمسلمان ہوگيا۔ اور اب ج كى استطاعت حاصل ہوتو پھر ج فرض ہوجائيگا۔ كەمرتد ہونے كى وجہ سے ج اور ديگر نيك استطاعت حاصل ہوتو پھر ج فرض ہوجائيگا۔ كەمرتد ہونے كى وجہ سے ج اور ديگر نيك اعمال باطل ہو گئے۔

(٣) بالغ موتا ـ تا بالغ في جي كيا توبيل جي ادا موا ـ بالغ موفي كي بعد اكرا ستطاعت حاصل موجا يكا - والمحاصل موجا يكا ـ والمحاصل معاصل موجا يكا ـ والمحاصل موجا يكا ـ و

(۵)عاقل موتا يجنول يا تا تجه يرج فرم نبيل \_

## "(جنهادكي تعريف)"

البجهاد شرعا بذل الطاقة و تحمل المشقة في سبيل الله علاء كلمته و نصرة دينه

اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ونفرت کیلئے کافروں سے لڑنا اور اپنی پوری طاقت وقوت کوفرج کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ اور شرقی احکام پڑمل بیرا ہونے کے لئے اپنے آ پکوتھ کا دینا شہوت اور لذت کیلرف مائل ہونے کی بناء پڑنس وشیطان کی مخالفت کرنا جہاد فی اللہ ہے۔

اقسام:جهاد کی دوسمیں ہیں

(۱) فرض عين (۲) فرض كفاسه

(۱) فرض عین : اگر کفار کسی اسلامی سلطنت پر حملہ کردیں تو اس سلطنت کے تمام مسلمانوں پر جہادفرض عین ہوجائے ا۔

(۲) فرض کفامیہ: کفار کو بہلنے وین کرنے کے بعد اگروہ دین اسلام تبول نہ کریں۔ تو ان سے جہاد کرتا فرض کفامیہ وجائے گا۔

# "(روزه کی تعریف)"

"اماتفسیره فهو عبارة عن توک الاکل والشوب و الجماع من الصبح الی غروب الشمس بنیة تقوب من الاهل" (فآؤی عالمگیری) الصبح الی غروب الشمس بنیة تقوب من الاهل" المحل عبادت کا عبادت کی نیت سے منع صادق سے لیکرغروب آفاب تک اپنے آسے کو کھانے پینے اور جماع (ہم بستری) سے دوکناروز وکہلاتا ہے۔ دوزہ کی مندرجہ ذیل سمانت اقدام ہیں۔

() فرض روزه: زمضان کے روزے،۔ رمضان کی قضا کے روزے، کفارہ کل،

کفارہ ظہاراو کفارہ متم کے روز ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنے کی صورت میں جزا کے روز ہے حالت احرام میں کوئی ایسانعل سرزوہ و جائے جواحرام کے منافی ہو۔ اسکے فدیہ کے روز سے بیتمام روز ہے اواکرنافرش ہیں۔

(۲) واجب روزه: کمی چنز پرروزه کی نزر مانی ۔ نزر پوری موبنے کے بعدروزه رکھنا واجب۔

(٣) سنت روزه: نوی درسوی محرم اور بر پیرکاروزه رکھناسنت ہے۔

(۳) مستخب: صوم داؤدی مینی ایک دن روزه ایک دن افطار اور ایام بیش کے روز بے 9 ذی الحجہ کاروزہ بیسب مستحب ہیں۔

(۵) نقل: برده دن كه حس ميس روزه ركهنا مكروه نه بويان دنول ميس روزه ركهنانقل يها\_

(٢) مروه تنزيبي: فقط 10 عرم كاروزه جب تك كدماتهدد ومراروزه ندملات-

(2) مروہ تحریکی: عیدالفطر وعیدالانکی اورایام تشریق کاروز ہر کھنا مکروہ تحریکی ہے۔ (فتح القدیر)

#### "(مستحاضه كي تعريف)"

هى امتى ترى الدم من قبلهانى زمان لا يعتبر من الحيف واصنفاس، مستفرقا وقت صلاة في الابتداء ولايخلووقت صلاة عنه في البقاء"

ابيا خون كه جوعورت كي شرنه كاهست اسوقت نكلے جب وه حيض ونفاس كے زمانه

ے خالی ہو۔ یہ بیاری کا خون ہوتا ہے۔ اور دم سے ہیں آتا بلکہ فرج (عورت کی آگلی شرمگاہ) سے متعلق کی رگ کے بھٹنے سے خارج ہوتا ہے متعلق کی رگ کے بھٹنے سے خارج ہوتا ہے تھم :اس حالت میں جماع کرنا۔ نماز وروزہ اور دیگر عبادات عورت کیلئے جائز ہیں۔ تعلم :اس حالت میں جماع کرنا۔ نماز وروزہ اور دیگر عبادات عورت کیلئے جائز ہیں۔ (نفانس)

بچہ بیدا ہونے کے بعد عورت کوجونون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔

صد: نفاس کی زیادہ سے زیادہ مست 40 دن ہے

"(بيع كي تعريف)"

البيع في اللغةمطلق المبادلة و في الشرع: مبادلة المال

(التعريفات)

المتقوم بالمال المتقوم

اصطلاحی معنی: دوآدمیوں کا مال کے بدلہ مال سے ایک مخصوص صورت کے ساتھ

تبادله كرنائي كبلاتا بــــ

اقسام نمبر 1: بيع كى دوسميں ہيں۔

(۱) تولی (۲) فعلی

(۱) بیج قولی: تولی میں دور کن ہوتے ہیں۔ جنکو ایجاب وقبول کہتے ہیں۔ مثلًا ایک نے

كہامس نے يہ چيز بيكى دوسرے نے كہام سنے خريدى۔

« (۲) نظمی اسکی دورکن ہوتے ہیں۔ چیز کا لے لیتا۔ اور مال دے دیتا۔ لھذابیہ

لینا، دیناایجاب و تبول کے قائم مقام تصور کیے جائیں گے۔

(i) بالع: چيز يحين واليكو كيت يل-

(ii) مشتری: چیزخرید نے والے کومشتری کہتے ہیں۔

(iii) میع: جس چز برائع ہوا ہے میع کہتے ہیں۔

(iv) نظی خرید وفروخت کو کہتے ہیں۔

(٧) ایجاب وقبول: ایسے دولفظ جو مالک بتانے اور مالک بنے کا قائدہ دیتے ہیں۔

انہیں ایجاب و قبول کہتے ہیں۔مثلًا پہلے تھیں کے کلام (میں نے بیچا) کو ایجاب اور

ووسرے کے کلام (میں نے خریدا) کو قبول کہتے ہیں۔

اقسام مبر2: ي كامندرجه ذيل اقسام بي-

(١) بيع تعاطى (٢) بيع سلم (٣) بيع قاسد (٣) بيع باطل

(١) التي تعاطى: وه أي جولفظ ايجاب وقبول كم بغير فقظ چيز لے لينے اور مال دے دينے

ےمنعقد ہوجاتی ہے۔

تھم: یہ بچے ہرتنم کی چیز جائے ہی ہو یا مثلی کوشائل ہے۔ لہذا فقط ممن دے دینے اور چیز اور چیز کے اور چیز کے اور چیز کے اس میں بغیر دوسرے کی رضامندی کے رد کرنے کا کے ایس میں بغیر دوسرے کی رضامندی کے رد کرنے کا کا مرد میں بند

محمی کون حاصل مبیں ہے۔

(٢) كا فاسد: كا كام اركان وشرائط بالى جائي مع بعى قابل تا موركين اسك

علاده كوكى فساد پيدا موجائے اسے بيج فاسد كہتے ہيں۔

(٣) بي باطل: بيع كاركان من الماكوني ركن مفقود موجائد جيسے باكل يا المجم

اس نظ كورج باطل كهتم بيل المن مع معمد خون مراب خزير يامردار كا بيع تو السريح كوري المردار كا بيع تو السريح كوري المردار كا بيع تو السريح كوري باطل كهتم بين -

علم: نظم الدكوعا قدين فوراً فنح (ختم ) كردير ورنه قامني زبردي فنح كراسكا ي

مدیند: (i) نظ کارکان بین

(۲) ثمن : بإزار بإمار كيث كريث كے علاوہ بالغ اور مشترى میں جوریث مقرر ہوجائے اسے ثمن كہتے ہیں۔

(۵) متلی چیزیں: وہ چیزیں جو باہم مقارب ہوں۔اوران میں بہت تھوڑ افرق ہو۔جیسے مالئے یا انڈے یعنی اگر ایک طرف مالئے ہوں اور دوسری طرف بھی مالئے تو دونوں کوایک دوسرے کے بائڈ کے بین اگر ایک طرف میں۔

# بیع کی شرائط

(۱) بائع اورمشترى كاعاقل موتا يديا ياكل في يع كي توسيح نيس

(٢) عاقد كامونا: يعني ايك بي مخفل بالع موادرو بي مشترى بحى بن جائد ويع مي منيل ـ

(٣) ايجاب وقيول موافق موں يعن جس چيز كا ايجاب موااى كا قبول مو۔

(۷) ایجاب وقبول کا ایک مجلس میں موتا۔

(۵) یا تع اور مشتری کا ایک دوسرے کے کلام کوسنتا۔

(٢) جي کا موجود يوا۔

(2) مبيع كابائع كى ملك مين بوتا-

(٨) مبع اورش معلوم بول \_ اگر مجول بول اور مدجهالت جفكر عب يهيائي توسيح

نہیں۔ میں۔

"(خيارشرطكى تعريف)"

بھے اور مشتری دونوں کوحق حاصل ہوتا ہے۔ کدوہ قطعی طور پر بھے نہ کریں۔ بلکہ بیج میں بیشرط عائد کرویں کہ اگر منظور نہ ہوا تو چھے فتم ہوجا بیگی مشتری اپنے شمن واپس لیے میں بیشرط عائد کرویں کہ اگر منظور نہ ہوا تو چھے فتم ہوجا بیگی مشتری اپنے شمن واپس لے لیادر بالگھ اپنا بھی لے لے۔ اسے خیار شرط کہتے ہیں۔

مے سے دوبوں ہی سے دوبوں کوموقع عاصل ہے کہ خوب خور وتفکر کرلیں۔ لہدانامنظور کیو کہ شریعت کی طرف سے دوبوں کوموقع عاصل ہے کہ خوب خور وتفکر کرلیں۔ لہدانامنظور موجود فی اور منظور میں کا فی بہارالشریعت ) موجود فیار (افتیار) عاصل ہونے کی ویر پیچ کونامنظور کرویں۔ (کمافی بہارالشریعت)

("خيار تعيين كي تعريف")

چند چیزوں میں ہے آیک غیر معین چیز کوخر بدا۔ اور یوں کہا کہان میں سے ایک غیر معین چیز کوخر بدا۔ اور یوں کہا کہان میں سے ایک کوخر بدتا ہوں۔ تو مشتری ان چیزوں میں سے جس کو جائے معین کر لے لیعنی لے لیے۔ خیار تعیین کہلاتا ہے۔

شرط: (۱) خیار میں مت تمن دن تک ہوتی ہے۔

(۲) خیارتین می چیزوں میں ہوتی ہے۔ مثلی مین ہیں۔ "(خیار رؤیت)"

هى البيع بريازه على الشمن الاول هى بيع المشترى بشمنه (تحريفات)

جوچیزجی قبت پرخریدی جاتی ہے اور جو کھ مصارف (بینی جواس پرخرچہ ہوا) اسکے متعلق کے جاتے ہیں۔ انکوظام کرکے اس پر کھی بڑھا کرنفع جامل کرے فروخت کرنا مرابحہ کہلاتا ہے۔ اور اگر نفع کھے نہ لیاجی قبت پرخ یداای قبت پر جے دیا۔ تولیہ

علم:مرابحاورتوليدكى بيع جائزي

بلافضل

("بيع فضولي")

بیج نفنولی اس بیچ کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شخص دوسرے کے حق میں بغیر اسکی اجازت کے تقرف کر لے۔

تمكم بمخص نفنولى كے تقرف كرنے كے دوران اكر مالك دوران بيع موجود موتو بيع منقعد

ہوجا نیگی تمریا لک کی اجازت پرموقوف رہ کئی ۔ادرا گرعقد کے دوران مالک موجود نہ تھا تو بیچ منعقد نہیں ہوگی۔

بیع مروہ: وہ بیع جس میں تمام شرائط پائی جا کیں لیکن کی امر خارج کیوجہ ہے اس میں کراہیت پیدا ہوجائے۔جیسے اڈان جعد کے نتی کرنا۔

"تيمم كي تعريف"

"في الغة مطلق العقدو في الشرع قعد العصيد الطاهر و

استعماله بصفة مخصوصة لأذالته الحدث "

لغوى معنى: اراده كرنانه

اصطلاحی معنی: ایسااراده جومنی یاجنس منی سے طہارت کے حصول کیلئے کیا جائے میم

كبلاتا ہے۔

شرائط: تيم من6شرطين بين-

(۱) مسلمان ہونا (۲) نیت کرنا (۳) مسمح کرنا (۳) مٹی یاجنس مٹی ہے تیم کرنا (۵) مٹی کا اسلمان ہونا (۲) نیت کرنا (۳) مٹی کی مثال: پھر، چونا، گیرو، سرمہ، گندھک، وغیرہ کرکن: تیم میں دوضر ہیں ہیں۔ (۱) مٹی پر پہلی ضرب مار کرمنہ پر مسمح کرنا (۲) اور دوسری مضرب مار کردونوں بازؤں کا ہاتھوں سمیت سمح کرنا۔

(اجاره کی تعریف)

" عبادة عن العقد على المفافع بعوض مومال وتميك المنافع بعوض اجارة وبغير

عوض اجارة وبغير عوض اعادة

كسي المسيخ نفع كوكى عوض كے بدلے دوسرك فض كواس نفع كامالك بتا

ویتااجاره کبلاتا ہے۔

نوكرى كرنا مزدورى بركام كرناوغيره اجاره كي صورتس بي-

اجاره کے ارکان مندرجد ذیل ہیں۔

1: آجر: اجاره کے مالک کو کہتے ہیں۔ (مواجر یاموجر بھی کہتے ہیں)

2: اجر: كام كرف والكوكية بن اجركى دوسمين بن-

1: اجرمشترك: وه اجريه كالمحصوص وقت من ايك بي مخض كاكام كرنا منروري نه بو

بلكم مخصوص وفت مين دوسرول كاكام بمى كرسكتان ويصيد وحويى درزى وغيره

(٢) اجر خاص: ووضى جوايك عى مخفى كا بإبندر ب- جيد دهارى وارمزدور مخصوص

وقت بس صرف ایک بی مخض کا کام کرسکتا ہے۔

اجاره كي شرائط

(١) عاقل موتاريعي باكل يا، تاليمه يجدف اجاره كيانوت معيم شهوار

(٢) ملك ولايت حاصل موليعن اجاره كرف والامالك ياولى مو

(٣) اجاره كرفي كااخيار عاصل مو

(۲) اجرت معلوم ہو۔ (۵) منفعت ( نفع) معلوم ہو۔

(٢)جہاں اجارہ کا تعلق وقت سے مووماں مدت بیان کرنا۔ مثلًا مکان کرائے پرلیاتو ب

مانا مروری ہے کہاتے دنوں کے لیے لیا۔ بینانا مروری میں کیا کام کریگا۔

(٤) جانور كرائي برلياس من وقت يا جكر بيان كرنا موكى مثلًا إيك محتشه وارى كريكا - يا

فلان جكه تك جائيكا \_اوركام بحى بيان كرنا موكا \_

(٨) منفعت مقصود مو ليني اجاره من تفع حاصل كرنے كى نبيت مو-

(٩) اجاره من كوكي الى شرط نه موجوعقد اجاره كے ظلاف ہو۔ (بہارشر بعت)

(مزارعت كي تعريف)

سمی دوسر مے خفس کوائی زمین اس طور پر کاشت کرنے کے لیے دنیا کہ جتنی پیداداراس زمین سے حاصل ہوگی دونوں میں برابر برابر تقییم ہوگی۔اسے مزارعت کہتے

الى-

شرائط: مزارعت مى مندرجدة بل شرائط كالحاظ ركمنا ضرورى ب-

1: عاقدين (معالمه طے كرتے والے) عاقل بالغ مول-اور اكر تابالغ بيتواسكوعقد

كرنے كى اجازت حاصل ہو۔

2: زمن زراعت كالل موشورد ده يا بخرز من برمز ارعت مي بيل-

3: زين معلوم مو يحمول شمو

4: مالك زيين اس زيين كوكاشتكار كي حوافي كرو ياوراكر بيشرط لكاني كهيس بهي اس

میں کام کرونگاتو مزارعت درست نیس\_

5: مدت بیان ہو۔مثلا2 سال 3 سال 4 سال وغیرہ۔اگر مدت معین نہ کی تو مزارعت صرف بہای نصل برہوگی۔اسکے بعد مزارعت باطل ہوجا میگی۔

6: بدواضح کرنا ضروری ہے کہ نتے مالک دیگایا کاشتکار۔ورنہ جو دہاں کاعرف ہواسطرح
 کیا جائے۔

7: بدیمان کیاجائے کہ کیا ہوئے گا۔ یامطلقا اجازت دیے دے کہ جوتو ہوئے تیری مرضی ہے۔

8: ہرایک کوکیا ملے گا اسکا دوران عقد ذکر کرنا ضروری ہے۔ پیدادار میں دونوں کی شرکت لازی ہے۔ شرکت لازی ہے۔

(دین کی تعریف) (قرض)

مروہ چیز جو کی عقد یا کسی شے کے منائع وہلاک کرنے سے کسی کے ذمہ لازم وواجب ہوجائے یا کوئی چیز قرض لینے کیوجہ سے کسی کے ذمہ لازم ہوجائے۔ابے ذین کہتے ہیں۔

تحكم: دَین میں مدت مقرر کرنا واجب ہوتا ہے جاہدت معلوم ہویا مجھول مدت معلوم ہویا مجھول مدت معلوم ہویا مجھول مدت معلوم کی مثال: مثلًا یوں کہا کہ میں تہمیں رجب ک 24 تک وین اوا کروونگا۔ مدت مجھول کی مثال: مثلًا یوں کہا میں تہمیں سردیاں آئے تک وین اوا کروونگا۔ مدت مجھول کی مثال: مثلًا یوں کہا میں تہمیں سردیاں آئے تک وین اوا کروونگا۔

#### ("مضاربت كى تعريف")

هى عبادة عن عقد على الشركته فى الربح بمال من احدابى نبين والعمل من الجانب الاخو بان يقول رب المال خذالمال مضاربته على ان مارزق الله او اطهم الله تعالى عند من ربح فهو بنينا على كذامن نصف اوريج اوثلث اوغير ذلك من الاجزاء المعلومته ويقصل المضارب اخذت اورفيت اوقبلت. (فتاوى عالمگيرى)

دوفریق کسی کاروبار میں شرکت کا معاہدہ کرتے ہیں۔ ایک فریق کا سرمایہ ہوتا ہے اور دوسر نے فریق کا محاجب مال کہتا ہے کہ یہ مال لواوراس میں اللہ تعالی جو منافع عطا فرمائے گا۔ وہ ہمارا آ دھا آ دھا یا چوتھائی یا تھائی تقسیم ہوگا۔ اسکے جواب میں مضارب کہتا ہے۔ میں نے قبول کیا۔ یا میں اس معاطے پر راضی ہوا۔ مضاربت کہلاتا مضارب کہتا ہے۔ میں نے قبول کیا۔ یا میں اس معاطے پر راضی ہوا۔ مضاربت کہلاتا

#### ("مساقات كى تعريف")

"دفع الشجو الى من يصلحه بجؤ من ثمره"

"دفع الشجو الى من يصلحه بجؤ من ثمره"

كسي شخص في ابنا باغ دوسر في شخص كواسليخ و يا كدوه اسكى حفاظت ونكبداشت

كر ب باغ كورختول كى مناسب و كيو بحال الكي كوؤى وغيره كا ابتمام كرب - تواسك 
تتجه بين حاصل ہونے والا كھل باغ كے مالك اور اس تكم داشت كرنے والے كے 
ورميان مشترك ہوگا۔اب مماقات كتے بيں۔اسكے جواز برعلاء كرام كافتوى ب-

# (مراهق کی تعریف)

هى قارب البلوة وتحركت الله واشقى (الريفات)

ایبالز کا جو قریب البلوغ ہو۔اسکا آلہ تاسل متحرک ہوتا ہواور اے شہوت بھی آئے۔ مراحق کہلاتا ہے۔

عمندايداركوورول ستددور ركها جائد اور اسكابس عليده كرديا

جائے۔

# ("لقطه كي تعريف")

وه کری پڑی چیز جورائے میں کمی مخض کول جائے اسے لقط کہتے ہیں۔

ملتقط = لقطرا على في والله كوكت بيل-

لقطري دوسميں ہيں۔

1: وولقط كريس كي بارے مين عالب كمان موجائے كداركا ماك اسے تلاش ميں

كريكا - جيسا يك أوهدويد يابهت محنى براني نوني وغيره-

2: وہ لقط کہ جس کے بارے عمل علم حاصل ہوجائے کہ اس کا مالک اے تااس کر ایا۔

جيے۔ سوروپريكانوث - كھڑى - جادروغيره

علم - 1: بصورت اول لقطه اللها نا اوراس منعنت حاصل كرنا فقير كيلي جائز اورغي كو

چاہے کہ می فقیر مسکین کودے دے۔

2: بصورت الى اكركس في الفالياتواس براكل تفاظت كرناواجب موجائيكا واراس بر

اس لقط کا اعلان کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تا کہاس چیز کواسکے مالک تک پہنچادے۔ مدیند۔ مدت ِ اعلان تمن دن ہے۔

#### ("لقيطكي تعريف")

1; لقطه "هو مال يوجد على الارض ولا يعرف لله مالك"

2: لقيط "هو بسمعنى الملقوط اى الماخوذ من الارض و في الشرع

امسم لسما يسطرح على الارض من صفاربني آدم خوفًا من العليته اوفرارا

(تعریفات)

من تهمته الزناد"

لغوى معنى: وه يجه جوكبيل يراموا في ادراسكولى كالمجمد يدنهو

شرى معنى: كمى محض كا يجيئا مواوه بچه جسے يا تواس نے غربت وافلاس كےسبب يجيئا يا

جمب زنا کے اندیشنے پھیکا۔ لقید کہلاتا ہے۔

تحكم: اكراس بچه كوندا نفانے كيصورت ميں اسكے بلاك ہونے كا خطرہ نه ہوتو انھا نامستخب

-۴

٧- اكرائيكم بلاك مون كاليتين كال موتواست اشاناوا جنب -

## (حیاءکی تعریف)

"ان الحياء تفير انكسار عند خوف مايعاب ويذم"

محمی فعل کے ارتکاب کے وقت غرمت وطامت کے خوف کے سبب

بهيت (شكل انساني) كاتبديل موناحيا كبلاتاب

€ 110 ¢

حیاء کی تعریف ہوں بھی کی گئے۔

"الحياء خلق يلبعث على تركب القبح و بمنع من التقصير في

حق ذي الحق"

حیاء ایک ایماد مف ہے جو تعل فتیج کوترک کرنے پر ابھارے اور کسی حقد ارکو اسکے اوالیگی حق میں کی کرنے ہے دو کے۔

("زهدكي تعريف")

امام غزالى رحمة الله تعالى عليه قرمات ين

"وزهد عبادة عن توك المباحات المي حظ النفس" زهد كامطلب بيب كدانسان اليي چيزون كوترك كردب جواسكے ليے مہاح موں اورنفس الجی طرف رغبت كرے۔

# (توبه کی تعریف)

علامه زبيدى رحمة الشعليه لكصة بيل-

"تاب الى الله رجع الى المعصيت الى الطاعات وتاب الله عليه

اى عاد بالمغفرة"

(تاج العروس)

جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہوتو اسکامعنی بیہ ہوگا کہ بندہ نے تا فرمانی سے اللہ تعالیٰ کے بندہ نے تا فرمانی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیطرف رجوع کیا۔ توبہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کیلئے بھی استعال ہوا۔

چنانچ جب اسکی نبست الله تعالی کی طرف ہوتو اسکا مطلب بیے کہ الله تعالی نے بندے کی مغفرت کی طرف موتو اسکا مطلب بیے کہ الله تعالی نے بندے کی مغفرت کی طرف روع فرمایا

توبه کے ارکان:

امام غزالى رحمة الله عليه فرماتي بين اركان توبه جارين-

1: ركن اول سيب كه جومعصيت سرز د بواس پر ندامت كا ظهاركيا جائے۔

2: رکن ٹائی بنے کہ اس گناہ کوفور اترک کردے۔

3: ركن ثالث بيب كم أئنده ال كناه بيددورر بين كمصمم اراده كرير

4: رکن رائع بیہ کہ جہاں تک ممکن ہوا سکا قدارک و تلافی کرے۔

مثلا فازوروزه ترك مواتواكل قضالونائ كسي كى حتلفى كى تواسكاحق لونائے۔

(احياء العلوم)

# ("ادب کی تعریف")

علامه الوزيد انسارى رحمة الشعليد لكصة بير-

"الادب يقع على كل رياضته محمودة يتخرج بها الانسان في

فضيلته من الفضائل"

ادب ایک ایک ریاضت محودہ ہے کہ جو انسان کیلئے حصول فضیلت کا سبب سے۔ اس کی ایک تعریف یوں بھی کوئی ہے۔ سے۔ اس کی ایک تعریف یوں بھی کوئی ہے۔

ووصحص جوعوام الناس كواجهائي كى ترغيب دے اور برائيوب سے رو كے اديب

کبلاتا ہے۔

علامه سعيداح كاظمى رحمة الشعليد لكعت بي-

ادب ایک ایسا کمکہ ہے کہ جوم موم اشیاء سے محفوظ رکھتا ہے۔ (''رزق کی تعریف'')

علامه جرجاني رحمة الثدتعالى عليه تكعيم بي

"اسم لما يسوقه الله تعالى الحيوان قيا كله فيكون متنا ولد للحلال والحرام"

وہ چیز کہ جے اللہ تعالی جانداراشیاء تک پہنچائے اور وہ جانداراہے کھائے ہے یادر ہے کدرز ق حلال اور حرام دونوں کوشائل ہے۔

## ("شعوركي تعريف")

"علم الشي علم الحس"

مردہ چیز کہ جے عقل سے جانا جائے علم کبلاتا ہے اور جو چیز حواس معلوم ہو

اسكوشعور كمتے جي -

## (وسوسه کی تعریف)

لغوى معنى: نرم أواز

اصطلاح معنى: دل كاندر برے خيالات اورافكار قاسده كا آناوسوسكبلاتا ب-

الهام اجمع فيالات كوالهام كتي يل

ومور شیطان کیطرف سے آتا ہے۔

فيخ عبدالحق محدث والوى رحمة الشعليد لكهة بي وسوسدى تين فتميس بي

ا\_ماجس ٢\_ وہم ٣\_ عزم

1: ماجس - ايبابراخيال جوب اختيارول عن آجائ است ماجس كتي بين-

بيآنى فانى موتاب يعنى آيا اورفورا كيابيام سابقه برجمى معاف تفااورجمي

المجمى معاف ہے۔

اور اگریہ براخیال دل میں ہاتی رہ جائے تو سے ہم پرمعاف ہے۔ لیکن پھیلی امتوں پر معاف نہیں تھا۔۔

2: وہم۔اور اگراس برے خیال ہے دل میں لذت وخوشی پیدا ہوتو اسے وہم کہتے

يں۔

معم-اس بهی اس امت کو پارتیس-

3: عزم- ادراكراس برے خيال كولى جامد بينانے كا اراده پيدا موتوات عزم كيتے

يں۔

(افعة النمعات)

محم عزم من پرنے۔

(جهل'نسيان'دهول)

1: كى چېزكوند جا بناجمل كبلاتا ب\_مثلاكى نے قرآن پر مائى بيل-

2: اگرجان لیالیکن خافظه سے نکل کمیاا سے نسیان کہتے ہیں۔ مثلاقر آن حفظ کیا مربعول کمیا۔

3: اوركونى چيز دېن مسموجود مى مرادهر توجهندى يددهول يے

مثلاكسى وفت اس كونى آيت بوجهي اسے يادهي کين ادهر توجه نه کئي۔

1: بہلاقرآن سے جانل 2: دوسراقرآن کانای 3: تیسراقرآن سے ذاهل

("خلق كي تعريف")

امام فخر الدین رازی رحمة الله علیه لکھتے ہیں۔ خلق ایک ایبا ملکہ ہے کہ جو بندہ
اس وصف کیساتھ متصف ہوجائے تو اسکے لیے نیک افعال اختیار کرنا آسان ہوجاتا
ہے۔ معاملات میں شدت کرنا ' بخل اور غصب سے کام لینا۔ لوگوں کیساتھ تکبر سے چیش آنا ترک تعلق کرنا ' رشتہ داروں عزیز داقر با کے حقوق سے غفلت کرنا ان تمام افعال قبجہ سے اجتناب کرناحس اخلاق میں سے ہے۔

("اخلاص كي تعريف")

فالص کامعنی ہے سائی ہے کہ جس میں ملاوث ہواور اس ملاوٹ کودور
کردیا جائے تو اسکو فالص کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس شے میں ملاوٹ ہوسکتی ہولیکن
اس میں ملاوٹ نہ کی جائے اسکو فالص کہتے ہیں۔
حقیقت اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پاک کے علاوہ ہر چیز سے ہری ہوجاتا۔
خلاصہ یہ ہوا کہ جس عبادت میں ریا کاری کی ملاوث نہ ہوا ہے اخلاص کہتے ہیں۔

#### (غیبت کی تعریف)

امام غزالى رحمة الشعليد لكصة بيل-

"الغیبت ان تز کراخاک بما یکره لو بلغه سواء ذکر ته بنقص فی بدنه اونی دینه اوفی دینه اوفی دینه اوفی دینه اوفی دینه اوفی دینه فی نوبه و داه دابته"

(احیاء العلوم)

اہے ملمان بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا کہ اگر اس بات کاذکراس کے سامنے کیا جاتا ۔ تواسکونا کوارگزرتا۔ اب جا ہے اس بات کاتعلق اسکے بدن ہے ہویا اسکے نہا تا ہے اس بات کاتعلق اسکے بدن ہے ہویا اسکے نہیں اسکے اطلاق ہے ہویا اسکے قول وقعل ہے ہویا اسکے دین و دنیا ہے ہویہاں تک کہا سکے کیڑوں مکان یا سواری ہے ہوغیت کہلاتا ہے۔

اقسام۔ فیبت کی جارتمیں ہیں۔ ا۔ کفریہ ۲۔ نفاق ۳۔معیبت ۳۔مباح فیبت کفریہ۔ کو کی فیبت کا مرتکب ہو۔ کسی نے اسے کہا فیبت مت کرواس نے فیبیت کفریہ۔ کوئی فض فیبت کا مرتکب ہو۔ کسی نے اسے کہا فیبت مت کرواس نے جواب میں یوں کہا میں ہیں مانا کہ بیغیریت ہے۔ بلکہ میں اپنے تول میں ہی ہوں۔ تواس نے حرام قطعی کوجلال کردیا۔ نمذا کا فر ہوگیا۔

2: غیبت نفاق کمی شخص کانام لئے بغیر اسکی برائی کرتا ہے گر خاطب کو جانا ہے۔ اب رفیبت کاارتکاب کرتا ہے اور خود کو تقی ٹابت کرتا ہے۔ بینفاق ہے۔ 2: غیبت معصیت نیبت کامر تکب ہوالیکن بہ جانتا ہے کہ حرام نعل ہے۔ ب

معصیت (ممناه) ہے۔

4: مباح ۔ لوگون کوفائن یا مذہب کے شرے بچانے کیلئے اکی ہرائی کرتا ہے۔ تاکہ اوگ سال کرتا ہے۔ تاکہ اوگ ان سے دورد ہیں اوران سے تاطہ وجا کمیں ایسی خیریت کرتا مباح ہے۔ (درمخار)

(حسد ورشک کی تعریف)

علامه جرجاني رحمة الشعلية فرمات بيل

"تمنى زوال نعمت محسود الى الحاسد" (تعريفات)

محبود (جس سے حسد کیاجائے) ہے نعت کے ذائل ہونے کی تمناکرنا۔

حسد کے معنی میں کہ می محف میں کوئی خوبی دیکھے اب دل میں بیآرز و بیدا

مونی کہ بیٹمت اس سے چھن کر جھے ل جائے حد کہلاتا ہے۔ اور اگر بیٹوا ہش بیذار ہو

كبيرى نعمت الندتعالى في اسكوعطا فرمائى بالكنعمت بحص بعي ل جائے توبي غبط يعنى

رشك ہے۔رشك كى دوسميں ہيں۔

مباح-دنیاوی معاملات میں رشک کرنامیاح ہے۔

مستحب ۔ دین معاملات میں رشک کرنا افضل و بہتر ہے۔

(چغلی کی تعریف)

امام غزالي رحمة الله عليه فرمات بي-

کوئی شخص کی دوسرے آ دمی کو اس طرح کیے کہ فلاں بندہ تمہارے متعلق اسطرح کیے کہ فلاں بندہ تمہارے متعلق اسطرح کیے۔ ما منے ظاہر کیا جاتا تو وہ اسطرح کہدر ہاتھا۔اور بیالی بات ہوکہ آگر اسکو ناپندونا کو ارسجھتا اب جا ہے اس بات کا اظہار صراحتہ ہویا اشارة یا کنابیۃ۔ چغلی اسکو ناپندونا کو ارسجھتا اب جا ہے اس بات کا اظہار صراحتہ ہویا اشارة یا کنابیۃ۔ چغلی

# (بخل کی تعریف) (کیری)

(التعريفات)

"ترك الايثارعند الحاجته"

بن كامعنى يه بكر جهال مال خرج كرف كي ضرورت بواور مال خرج كرف

كاموقع كل بهي مورايي عكه مال خرج نه كرنا بخل كبلاتا ہے۔

## ("غروركى تعريف")

انسان کا بظاہر کی چیز کے بارے اچھا گمان کرنائیکن تحقیق کرنے کے بعداس

كابالكل برعش ظاہر ہوناغروركبلاتا ہے۔

#### ("نسق کی تعریف")

الغوى معنى \_طريقه متقيم \_\_ خروج-

شرى معنى \_و و فض جو كناه كبيره كامر تكب بوفاس كبلاتا ب-

مراتب فائل کے تین مراتب ہے۔

1: تغانی نست کامرتبداولی بید بے کدکوئی انسان بھی بھی گناہ کرے اوراس گناہ کو براجھی

جانتا ہو۔

2: انهماك درجه انى بيب كه جوينده كناه كبيره كاعادى موجائ اوراس كوتم كا

كونى خوف نەبو

3: محود: درجه تالث مديم كدكوني فخص كناه كبيره كواجها جان كركر مع جوفض ال درجه

تك ين جائ اسكاايمان برباد بوجاتا بـ

(عشق محبت کی تعریف)

حجتذالاسلام امام غزالى رحمة التدعليه لكصح بي

جب طبیعت کی لذیز چیز کیطرف ماکل ہوتو اسکومجت کہتے ہیں اور بیمیلان

(ماكل مونا) جب شدت اختيار كرالية اسكوشق ميموسوم كياجا تا بــــ

اقسام محبت وعشق كى دوسميس بيل-1: محبوب كاعتبارى

2: غرض کے اعتبارے۔

بااعتبار محبوب كعشق ومحبت كى اقسام \_اسكى جارتتميس ہيں\_

1: مكروه 2: مباح 3: مستجب 4: واجب

1: مكروه - كسى ناج انزاشيات عشق وعبت جيد زنا ولواطت ياشراب وشباب سے

محبت۔

2: ممال- الى محبت جمكاكر تايانه كرنا برابر موسيعي نه كناه نه تواب مثلًا الجهاجه

کھانوں ہے محبت یہ

3: مستخب - الى محبت جسكوا ختيار كرنا ضروري تو نه بهوليكن اجر وتواب كاموجب بو

بيا علم دين سعب ارضائ بارى تعالى كيل استاست استاد عربت -

4: واجب: الى محبت جسكا اختيار كرنا برمسلمان كيلي ضروري مور مثلا

التدتعالى اور محبوضد الحرمجتني حضرت محمصطفي عليت يستحبت يادين اسلام عصعب

6 112 6

2: باعتبار غرض عشق محبت کی اقسام - انسان کا قلب جب مختلف اشیاء کی طرف ماکل موتا ہے - تو اس میلان کا سبب مختلف قتم کی اغراض ہوتی ہیں - جنگی مندرجہ ذیل تین اقد امرین میں ۔

1: الله تعالى كى رضا حاصل كرف في كيلي محبت كرنا: \_جيد مخلف فتم كى عبادات فل

تهجد وإشت اشراق معيت-

2: ونیاوی منفعت کے حصول کی غرض ہے محبت: جیسے اپی جا گیراور زمین وغیرہ

ہے محبت کرتا۔

3: حصول لذت كى غرض سے محبت: مثلاً وار ، گردشم كے لڑكوں كاكسى كى مال بہن كو ستانے ہے مجبت اور ان پر جملے كئے ہے محبت كرنا۔

("حمدكي تعريف")

تعریف کرده مخص کی اختیاری خوبیوں کوزبان سے ظاہر کرنا حمد کہلاتا ہے۔

اقسام حركي تين فسمين بين - 1: قولي 2: فعلي 3: حالي

1: قولى: اليهاء كرام في جس طرح الله تعالى كى اين زبان مبارك عصاء فرمائى أنبيس

الفاظ ہے اپن زبان میں اللہ تعالی کی تعریف کرتا۔

2: فعلى \_الله تعالى كى رضاكى خاطريدنى اعمال اختيار كرنا فعلى حمه --

3: مالى - وه حدكة بس كاتعلق قلب وروح سے بوالين قلب وروح كے لحاظ سے الله

تعالى كى حمد بيان كرتا

(خشوع کی تعریف)

نفس کی ایسی حالت کہ جسکا اثر جسم کے ظاہری اعضاء پڑسکون اور تواضع کی

صورت میں ظاہر ہو۔خشوع کہلا تاہے۔

("اعتكاف كي تعريف")

لغوى معنى: تقبرنا قائم ربهنا \_

"لبث صائم في مسجد جماعته بنيته و تفزيغ القلب عن شغل الدنيا"

وتسليم النفس الى المولى"

(تعريفات) "روزے دار کا این ول کو ونیاوی مصروفیات سے قارع کرنے اورخود کو اللہ تعالی کی

باركاه من سوعين كانيت معرجماعت من مرباء كاف كبلاتاب

اقسام اعتكاف كي تين فتميس بيل - 1: فرض 2: نيت 3 نفل

1: فرض: نزر مانی که فلال کام ہو گیا تو استے دن کا اعتکاف کرونگا۔ منت پوری ہونے

کے بعداعتکاف کرنافرض ہوجائےگا۔

2: سنت - بيبوي رمضان كي عمر الكرميدكا جاء نظرة ن تك اعتكاف بينهناسنت

3: نقل -اس اعتكاف كى نەتوكونى مدىت مقرر ہے اور نه بى روز وركھنا شرط ہے جب

مجمی مجدمیں جائے اعتکاف کی نبیت کرلے۔

مدینه 1: رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت کفایہ ہے۔

2: عورت مجد بيت من اعتكاف كرے-

ربوكي تعريف (سود)

(التعريفات)

وفي الشرع هو فضل خال عن عوض.

لغوى معنى: زيادتى

شرعى: اليي زيادتي جس كاكوئي عوض ند بهويا اصل مال برزيادتي كوسود كيتم بين-

اقسام سود کی دوسمیں ہیں ارزیادتی کا سود سار ادھار کا سود

1: زیادتی کاسود اسکے دام ہونیکے لیے دوٹرطول کا پایاجا تاضروری ہے۔

1: دونوں چیزیں ہم جنس ہوں مثلا گندم کے بدالے گندم جو کے بدالے جو

2: دونون بموزن بون بيسي ما بقدمثال ك كندم اوركندم بيدونون تولى جاتى بين-اس

مں کی چینی حرام ۔ لہذا کی نے ایک کلوجو کے بدلے دوکلوجو پیچاسود ہے۔

2: ادھارکاسود۔اسکے رام ہونے کے لیے ایک شرط ہوگی۔1: یاتو دونوں چزیں ہم

جنس مول يا دونوں چزيں مم وزن مول عصص ونا اور جائدى۔ دونوں مم وزن تو بيل

كيونكه توسلے جاتے ہيں۔ ليكن ہم جنن تبين ۔ هذا اس ميں كي پيشي طلال ہے۔مثلا أيك

توليونا كمديل چوتولدواندى بيتا واتزيم مراس من ادهاركرنا حرام بالعذا

فورى قبضه كركيس ـ

("زينتكى تعريف")

الى چېز كەجىكےسب دنياو آخرت كى دونوں حالتيں معيوب (عيب دار) نه

ہوں۔ زنیت ہے اور جس چیز ہے ایک وجہ ہے حسن پیدا ہور ہا ہواور دوسری وجہ ہے قباحت بیدا ہوتو وہ زنیت نہیں۔ مثلاثیتی کیڑا خرید کر بہتا۔ اس میں کوئی بتح نہیں۔ کیل آگرا خرید کر بہتا۔ اس میں کوئی بتح نہیں۔ کیل آگرا سے سب ریا کاری بیدا ہوئی یا تکبر پیدا ہوا۔ تواب بتح بیدا ہوگیا۔ کھذا زنیت ندر ہا۔ اقسام۔ زنیت کی تین اقسام بیں۔ 1: زینت نفسیہ 2: زینت بدینہ 2: زینت فارجیہ 2: زینت فارجیہ 1: زینت فارجیہ 2: زینت فارجیہ دین ایجھا فلاق وعادات اورا چھا عقادات وغیرہ۔ 1: زنیت نفسیہ : جیسے علم دین ایجھا فلاق وعادات اورا چھا عقادات وغیرہ۔

1: زنیت بقسیه : پیسے هم دین استها طلاق وعادات اورا شها عقادات وغیره
2: زینت بدنید مثلا خوبصورت شکل وصورت جسمانی قوت وطاقت وغیره
3: زینت فارجید عزت ووجاجت مال ومتاع الحجی شهرت وغیره
ثبوت: قرآن پاک میں اللہ تبارک وتعالی کافر مان عالیشان ہے۔
تر جمہ: ''اے اولاد آ دم ہر نماز کے وقت زینت کرلیا کرؤ'

ترجمہ: ''آپ فرما دیجے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کیلے جوزین پیدا کی ہے۔ جو
پاک اور لذیڈ چیزیں بیدا کیں انگوکس نے حرام کیا۔ فرما ہے کہ یہ چیزیں ایمان والون
کیلئے ہیں۔ ونیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کی زندگی میں بھی''۔

بعض مفسرین نے فرمایا۔ یہان زنیت سے خوبصورت لہاں مراوہ ہے۔

زنیت متحب ہے۔ فعماء کرام فرماتے ہیں۔ خوبصورت لہاں استعال کرنامتحب ہے۔

مدیث یاک میں ارشاد ہے۔ ''جب اللہ تعالی کی شخص کوکوئی نعمت عطافرہا تا ہے۔ تو وہ

چاہتا ہے کہ برے بندے پرائ فت کا اظہار ہو۔ ("خواب کی تعریف")

وہ چیز جوحالت نیند میں دیکھی جائے۔خواب ہے۔

در جات ۔خواب دیکھنے کے سلسلہ میں انسانوں کے تین درجات ہیں۔

1: درجه اول - بدرجه اليماء كرام كا ب- الحيخواب قطعي طور يرسيح موت بي -

2: درجه تانی بدرجه نیک وصالحین لوگول کا ہے۔ا تھے زیادہ ترخواب تع پر بنی ہوتے

-U

3: ورجه ثالث \_ بدرجه عام لوكول كا بما الحي مزيد تين فتميس بي -

1: مستورین کے خواب الے خواب صادق بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے پریشان کن

خواب بھی اور میدونوں مکسال ہوتے ہیں۔

2: فسأق كي خواب الحيزياده ترخواب جهوفي ويريشان كن موت بي اور يحكم

ا موتے ہیں۔

3: كفارك خواب الحيخواب بهت عى كم سيح بوت بن اور بهت كثيرخواب

جموئے ہوتے ہیں۔

("شكاركى تعريب")

"ماتو حسش بسجناحه اوبقوائمه ما كولاكان او غير ماكول ولا

يوخذ الابحيلنه"

اقسام: شكاركرنے كى مندرجد ذيل صورتى بير

1: میاح: زندگی برقر ارد کھنے کی صورت میں شکار کرنا میاح ہے۔

2: واجب: بحوك كى حالت كى بناء يرائة آپ كوملاكت سے بيانے كيلئے شكاركرنا

3: مستحب بنظى روز كاركيوجه سے ياسوال سے نيخے كيلئے شكاركر تامستحب ہے۔

4: مروه: لهنوولعب كيليخ شكاركرنا مروه ب

5: حرام: ذن كرنے اور كھانے كى نيت كے علاوہ شكاركر ناحرام ہے۔

حلال وحرام جانورول کی بیجان: وه جانورجو کیلےرکھتے ہوں اوران کیلوں سے شکار کا

كام بھى ليتے ہوں۔وہ حرام ہیں۔مثلاشير۔چيتا۔ كيدر ـ كتاوغيره

پرندول کی پیچان۔ ہروہ پرندہ جسکے پنچ ہول۔ اور وہ ان بیٹوں سے شکار کرتا ہووہ حرام

ہے۔مثلاباز۔ چیل۔شکرہ وغیرہ

كيرْ \_ عكورْ \_ عمّام حرام بي \_ مثلاساني \_ بيجو \_ چيكل \_ ميندُ ك وغيره (خنثیٰ کی تعریف)

الخنشى لان الاصل ان يكون لكل شخص آلته واحدة اما آلته الرجل وامالاته المنرة واجتماع الاتين في شخص واحد. (غايت الندره) وضاحت: وه شخف جيكاذ كر (آله تاسل) بواور فرج (عورت كي الكي شرمكاه) بهي بو اورا گرذ کرے پیشاب آتا ہے تواسے مذکر شار کیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ کو فقط شکاف تصور

کیاجائےگا۔اورا گرفرج سے پیٹاب آئے تواسے مونث تسلیم کریں مے اور ذکر کوسے تصور کی جائےگا۔

علم 1: جوندگوره بالاتعریف کے مطابق پیدا ہوا اور اس نے جنکلف عورتوں کی ہیت معنی شکل اور ان عورتوں کی ہیت اور طور طریقہ نہایا ہواور اللہ تعالیٰ کی اس خلقت پر راضی ہوا کی نہ ہوتو کوئی ندمت وطامت ہے اور نہ آخرت میں گناہ ہوگا۔اسکے کے معن ورہے۔

2: خنشی نانی یہ ہے کہ جو بتکلف عورتوں کی ہیئت ایکے اخلاق واطوارا وروضع قطع اختیار کرے عورتوں کی ہیئت ایکے اخلاق واطوارا وروضع قطع اختیار کرے عورتوں کی طرح لباس سبنے اور انہیں کیطرح حرکتیں اور یا تیں کرے۔احادیث میں ایسے خنشی کی ندمت آئی ہے۔

(کاهن عراف کی تعریف)

"هو الذي يخبرعن الكوئن في مستقبل الزمان ويدعى منصرفته الاسرار و مطالعته علم الغيب"

وه مستقبل کی خبریں بیان کرے پوشیدہ چیزوں اور علم غیب پر

مطلع ہونے کا دعویٰ کرے۔

عراف۔وہ خص جو چوری شدہ یا گمشدہ اشیاء کی خبردینے کا دعویٰ کرے۔ مدینہ:اکونجوم بھی کہتے ہیں۔

4 120 7

## (مكاتب كي تعريف)

وه غلام كرجسكوة قا (مالك) اسطرج كهدد \_ كراكرتو جيماتنامال اداكرد \_ تو

توآزاد بـاب غلام اس شرط كوتبول كرفيد مكاتب كبلائكا

جمم مكاتب جيے بى شرط بورى كردے دوآ زاد موجائيگا۔

(عتق كي تعريف) (آزاد)

"وفى البشرع هي قوة حكيمته يصير بها اهلاللتصرفات

الشريعته" (تعريفات)

میں میں میں میں کا اپنے اندرائی توت میں کا نافذ کرنا کہ جسکے سبب وہ اپنی اور کسی دوسرے کی ملکیت کا اہل بن جائے۔ اپنا اور غیر کا ولی بن جائے اور ضعا دے سکے۔ دوسرے کی ملکیت کا اہل بن جائے۔ اپنا اور غیر کا ولی بن جائے اور ضعا دت دے سکے۔

دوسری چیزوں پرتصرف کرنے پرقادر ہو۔ اورائے نفس میں تقرف کرنے پر غیر کودور کر سکے عتق بعنی آزادی کہلاتا ہے۔

("عبدكي تعريف") (غلام)

وہ خص جوغیر کامملوک ہو۔ مالک بنے ولی بنے اور شھا دت دیے کی اہلیت نہ رکھتا ہو۔ اور غیر میں کسی قشم کا نفرف نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ اسے اپنے آپ پر بھی تصرف حاصل نہ ہو۔

("قسامت کی تعریف")

الغوى معنى : كى مخضوص كىلا مخصوص طريقد التا القائد كوقسامت كيتم بيل-

اصطلاحی معنی: کوئی محض کمی محلے بیس مقتول پایا گیا۔ اور قاتل کے بارے علم نہ ہو۔ تو مقتول کا ولی 50 ایسے محلے داروں سے حلقہ لے گاجتکو اس ولی نے نتخب کیا ہواور وہ اسطرح حلف اٹھا کیں کہ اللہ تفائی کی قتم نہ تو بیس اس محف کا قاتل ہوں اور نہ بیس اس کے قتل کے بارے میں جانتا ہوں۔

علم: ان محلّہ داروں کے طف اٹھانے کے بعدان تمام پردیت واجب ہوجا لیگی۔ (''مسابقت کی تعریف'')

چنداشخاص کا آپس میں سے طے کرنا کہ کون آ کے بڑھ جاتا ہے۔ جوآ کے بڑھ

جائے اسکوفلاں چیز دی جائیگی۔مسابقت کہلاتاہے۔

شراكط: مسابقت كيلي مندرجه ذيل شراكط بي-

1: تیراندازی گھڑ دوڑ۔اونٹ دوڑ۔ آدمیوں کی آپس میں دوڑ۔ گدھے نچر کی دوڑ میں مسابقت جائزے لیے نیکن ان میں بھی مقصود جہاد کی تیاری ہو۔ فقط کھو ولعب کھیل کو دکیلئے یا فخر و بردائی کیلئے مسابقت کروہ ہے۔

2: مسابقت كيك يكي مردري يك كمثرط فقط ايك جانب سي مو

مثلاً ایک نے کہا اگرتم بھے۔ آ کے نکل سے تو تمہیں 100 روپے دونگا اور اگر میں آ کے نکل ممیا تو تھے پر پچھ بیں۔ یا کوئی تیسر اضف ان دونوں سے کیے کہتم میں سے جو آ کے بڑھ جانے اسے 50 روپے دونگا۔

3: اگرجانین سے شرط ہو۔ مثلا کہا کہ اگرتم جھے ہے آکے نکل محقوق میں تمہیں دو سو

روپ دونگا اور اگر میں آئے نکل میا تو حمہیں دوسوروپ دینے ہو تکے یہ جوئے کی صورت ہے۔ اسلیح رام ہے۔

. ("حيله كي تعريف")

شرى تعريف \_ائے مقصود كوخفيه طريقه عصاصل كرنا حيله كهلاتا ہے۔

اقسام-1: حرام 2: مستحب دواجب 3: مستحب 4: مكروه

1; حرام: جائز طريقة سے غير كے حق كو باطل كرتا۔ جاہے وہ اللہ تعالى كاحق ہو۔مثلا

نماز "روزه یابندے کاحق ہو یا کسی باطل چیز مثلاسود رشوت جواکو حاصل کرناحرام ہے۔

2: مستحب وواجب - جائز طريقه سے غير كے فق كوخاصل كيا جائے - باطل ياظلم

وغيره كود فع كياجائے \_توبيحيلمستحب دواجب ہے۔

3: مستحب ومباح - جائز طريقه سي كني ضرر، ونقصان سي محفوظ ركھنے كيلئے حيله كرنا

مستحب ومباح ہے۔

4: مكروه: جائز طريقة منتحب كوترك كرنے كاحيله كرنا مكروه بے۔

("مشوره کی تعریف")

مشورہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض اشخاص کا بعض اشخاص سے ان کی رائے حاصل کرنے کے لئے رجوع کرنا اور جس معالم میں طلب مشورہ ہواہے شودہ کہتے

4 129 4

#### توریه "ایهام کی تعریف"

"ان يريدالمتكلم بكلامه خلاف ظاهره" (التعرفات)

توریہ یہ کہ کلام کرنے والدائے کلام سے ظاہر کے خلاف کا ارادہ کرے۔
حضرت علامہ مفتی ام حملی رحمة اللہ علیہ تورید کی تعزیف میں لکھتے ہیں۔
لفظ کے ظاہری معنی کچھاور ہول محرمت کلم نے دوسرے معانی مراد لیے ہول۔

علامه جلال الدين سيوطي رحمة الشعليد لكصة بين-

ایک ایسالفظ استعال کیا جائے جود و معانی رکھتا ہوا وردونو یہ معانی حقیقت اور

عباز کے لیاظ ہے ہوں ایک معنی قریب ہوا وردو مرامعنی بعید ادرارادہ معنی بعید کا کیا جائے

اور شکلم اس معنی بعید کو معنی قریب کے جاب (پردہ) جس اس طرح چھپا لے کہ سامع

(سامنے والا) اس لفظ ہے معنی قریب کے مقصود کا خیال کرے۔

(الا تقان)

مثال: استاد نے طالب علم ہے (جس نے آج کے سبق کی تحرار فیس کی تھی) کہا۔ کیا

آپ نے سبق کی تکرار کی تھی۔ اب اسکامعنی قریب آج کا سبق ہے۔ لیکن طالب علم نے

مارے نیجنے کیلئے کہا جی ہاں گی تھی۔ جبکہ اس نے گذشتہ دنوں کے سبق کی تحرار مراد لی۔

معنی بعددے۔

("امانت كى تعريف")

لغوى معنى كى معالم من جروسه كرنايا اعمادكرنا-

اصطلاح معنی: ایس چیز جواید غیر کواسطرح سپردکی جائے۔ کہ سپرد کرنے والے نے

اس پرکال بردسرکیا کہ پیشن اسکاحق لوٹادےگا۔امات کہلاتا ہے۔
اقسام۔ امانت کی تین قشمیں ہیں۔ ا۔ اللہ تعالی کی امانتیں ہے۔ بندوں کی امانتیں
بندوں کی امانتیں ۔انسانی جم ۔اعضا۔کان ۔ تا کہ ۔ آ تھ ۔ زبان ۔ ہاتھ یہاں
ا: اللہ تعالیٰ کی امانتیں ۔انسانی جم ۔اعضا۔کان ۔ تا کہ ۔ آ تھ ۔ زبان ۔ ہاتھ یہاں
عکہ کہ اس کی زعرگی اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔لہذا اپ جم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت
وفر مانبرداری میں لگا تا اور اپنی زعرگی کوشری ادکام کے مطابق بسر کرتا ۔ نیکی کرتا برائی ہے۔
یجنا۔ تعلیٰ کولازم کرتا بعد سے کیلئے امانت ہے۔
اور اسکا برعش کرتا ۔ یعنی اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی تافر مانی ومصیبت میں صرف کرتا اور حرام کا ادتکاب فرائن و دواجہات سے کنارہ شی اختیار کرتا خیانت ہے۔

حرام كاارتكاب فرائض وواجبات سے كتاره شي اختيار كرنا خيانت ہے۔
2: نفس كى امانت - ہمارے او پر ہمارے نفن كے بھی حقوق ہیں۔ ان حقوق كواوا كرنا امانت ہے اور اسكے برعكس كرنا خيانت ہے۔

مثلًا: این نفس کورزق طلال بفتر بوخروری کھلانا۔ مناسب سوناوا رام کرناوغیروامانت نفس بے۔ اوراس کی توت برواشت سے زیادہ اس میں تقرف کرنا۔ اسے بھوکا پیاسہ رکھ کر بلاک کرنا خیانت ہے۔

3: بندول کی امانتیں - بیوی بچوں اور اپنے دوستوں کے حقوق والدین کے حقوق کی ادائیگی میں ہمین کوشش کرنا امانت ہے اور اسکا برعکس کرنا خیانت کہلاتا ہے۔

#### "وليمه كي تعريف"

شب زفاف کی منج کودوست احباب کی دعوت کرناولیمہ ب تھتی ہے پہلے جودعوت کی جاتی ہے اسے ولیمنبیں کہتے۔

تھم: ریاکاری کی نیت ہے دعوت کرنا حرام ہے۔اور جہاں اس دعوت کو قرض سمجھا جاتا ہو۔ دہاں قرض اتارینے کی نیت ہے دعوت کرنا حرج نہیں۔

#### ("مراقبه کی تعریف")

لغوى معنى: ايك دوسر \_ كود كهنا\_

اصطلاحی معنی: بندے کا اسطرح تصور جمانا کہ انتد تعالی مجمعے اور میں اللہ تعالیٰ کو دیکیور ہا ہوں۔ مراقبہ کہلاتا ہے۔

#### ("مزاح كى تعريف") (مذاق كرنا)

"هو المطايبته في الكلام والانبساط مع الغير من بغير اذي "

کی دوسر مے محض کے ساتھ اس طرح خوش کلای واظھار خوشی کرنا کہ اسکے خوش کلای کے سبب اسکو کی تعلیف نہ پنچے مزاح کہلاتا ہے۔
آ واب مزاح: ہمارے عرف میں برقتم کے بیہود والفاظ کے ساتھ دوسر کو نشانہ بنانا
ایک دوسرے کو ماں بہن کی گائی دینا مزاح میں شامل ہے۔ حالا تکہ بیاطریقہ بربادی
آ خرت کا سامان ہے۔ لہذا مزاح کرتے وقت اسکے آ داب کو لمحوظ خاطر رکھنا ہے حد
مروری ہے۔

1: اليامزاح نه جوجس معامن واللكوتكليف ينج

2: مزاح میں کسی کی عزت وآپروپر حرف ندآئے۔

3: مزاح جھوٹ سے خالی ہو۔

4: مزاح برعادت نه بنالی جائے ورندل میں تی پیدا ہوگی۔

5: الياب مودمزاح نه موكه جس معدوقار مل كي بيدا مو

6: مزاح میں تحقیری پبلونه ہو۔

## ("نسیان کی تعریف")

"وهو الغفلته عن معلوم في غير حالته النسية" (تريفات)
ناى (بھولئے والا) فعل كااراده تو كرتا ہے كيكن ده فعل اسے يادبيس ہوتا۔
مثلا: كى نے روزه ياد نہ ہونے كى صورت ميں بھولے سے بھو كھا في ليان كہلاتا

### ("خطاكي تعريف")

"هو ماليس للانسان فيه قصد" (التعريفات) فاطى (خطاكر في والا) كفتل توياد موتام مراسكااراد ونبيس بوتام فاطى (خطاكر في والا) كوفتل توياد موتاب مراسكااراد ونبيس بوتام مثلا روز ودار بونايا دقفا كل كرر باتفاكه بلااراده پانی حلق سے فيج چلا گيا۔اے خطا كمتے بيرا م

#### (تبسم ہنسی قمقمه کی تعریف)

1: تعبیم: خوشی کے دوران بندے کا چبرہ میل جائے اور دانت ظاہر ہو جا کیں۔لیکن آ داز پیدانہ و۔ تواہے جسم کہتے ہیں

2: ملى: اب اكرة واز پيدا مونى اوربية واز قريب تك سنائى دي تو منى ني-

3: قبقيه اوراكرة واز دورتك يني جائة قبقيد كبلاتاب-

علم تبہم پراقضار کرناافضل ہے۔ جیسے سرکار دوعالم اللہ اکثر اوقات تبہم فرماتے اور بھی سے میں افغار کرناافضل ہے۔ جیسے سرکار دوعالم اللہ اللہ اوقات بھی ہیں روایت میں ہے کہ جب ٹی کریم آلیے ہنتے تو دیواریں روشن ہو جا تیں۔ زیادہ بنستا ہی ہے اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔

#### ("زناء كي تعريف")

مسلمان فخص جو دارالاسلام میں زندہ مشتھاۃ (جس سے شہوت بیدا ہو)
عورت کی تُکل (شرمگاہ) میں حرام طریقہ سے دطی کرے۔اس شرط پر کہ دہ شرمگاہ حقیقی
ملک اور شبہ ملک اور حقیقی نکاح یا شبہ نکاح سے خالی ہوز تا یک لا تا ہے۔
فوائد و قیود: ندکورہ تعریف میں جن چیز دل کی قید لگائی گئی اکی وضاحت مندرجہ ذیل

1: وطی کی قید ہے ورت کی شرمگاہ میں بفقر سیاری آلہ تناسل کا داخل ہونا ضروری ہے اگر بفقر سیاری کے اندینا سیاری کم دخول ہوا تو صرفیس ہے۔ بفقر سیاری کم دخول ہوا تو صرفیس ہے۔

2: حرام کی قیدے بیا کده حاصل ہوا کہ مکلف مخص نے اگر وطی کی تواسکوحرام کہا جائےگا

بچہ یا مجنوں کی وطی حرام نہیں کیونکہ وہ منگلف نہیں۔ 3: قُبُل کی قید سے مراد تورت کی وُیُر ( پچھیلی شرمگاہ) میں وطی کرنازنا کی تعریف نے نکل جائیگی۔

4: عورت كى قيدسے ماده جانوروں سے وطى كرناز ناكى تعريف سے خارج ہوئى۔

5: زنده کی قیدے مرده کیماتھ وطی کرنا مجی زنا کی تعریف سے خارج ہے۔

6: معتماة (وه عورت جس پر شعوت آتی ہو) كەقىد سے اتى جھونى الركى كەجس پر

شھوت ندآ ئے وہ بھی اس تعریف سے خارج ہوگئی۔

7: اختیار کی قیدے بے اختیار مرد یا عورت زنا کی تعریف سے خارج ہو مجے۔ کیونکہ مرہ

(جس پرجرکیا کمیاہو) پر حدثیں ہوتی۔

8: دارلاسلام سے دارالحرب یا دارالکٹر زنا کی تعریف سے خارج ہو مجے۔ کیونکہ دارالحرب یا دارالکٹر بنا کی تعریف سے خارج ہو مجے۔ کیونکہ دارالکٹر میں مسلمی نے وطی کی تو صربیس۔

9: حقیقت نکاح کی قیدہے وہ مخض جس نے حالت حیض میں اپنی عورت ہے وطی کی تووہ

بھی زنا کی تعریف سے خارج ہو گیا۔ میدرست ہے کہاس نے تاجا زفعل کاارتاب کیا

الميكن بيذنانبيل ب-اسليئ كهورت حقيقت عن اسكے نكاح من موجود ب

10: شبہ نکاح کی قید سے وہ مخص زنا کی تعریف غیض مارج ہوگیا کہ جس کے نکاح

میں شبہ تھااور اس صورت میں اس نے عورت سے وطی کرلی تو حدیث ۔

تحكم -شادى شده مردوغورت ندكوره بالاتعريف كتحت جب زناكري توان كوستكساركيا

جائے گاادرا کر دونوں کوارے ہول تو دونوں کو 100"، "100" کوڑے اور ایک سال کیلئے ملک بدر کیا جائے۔

(اکراه کی تعریف)

حمل الغير على مايكره بالوعيد والالزام والاجبار على مايكره الانسان طبعا اوشرعا فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو اضرّ. (التعريفات)

لغوى معنى يسي محض كونا يسند بده فعل برمجبور كرنا-

اصطلاحی معنی۔ایا نعل جو کسی دوسرے فض سے اس طریقہ پر انجام دیا جائے جے کے محل کے معنی۔ایا نعل جو کسی دوسرے فض سے اس طریقہ پر انجام دیا جائے جے کسی کرنے میں اس (دوسرے فخص) کی رضا کا کوئی دخل نہ ہو۔اور وہ فعل طبعی یا شرعی لحاظ

ہے می تاپندیدہ ہو۔

اركان\_اكراه ش مندرجة في اركان بوت ين-

1: مكره-جركرن والكوكمية بي-

2: مكزه-جس برجركيا جائے۔

بحرو کی اقسام کرو کی دوشمیں ہیں۔ املی ۲- غیر جی

1: ملجی : وہ مرہ جسکو جان سے مار ڈالنے کی یا کمی عضو سے تلف کرنے کی وحملی دی

جائے۔

2: غیر مجنی: ایما مرہ کہ جسے جان لے یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خوف نہ ہو بلکہ ضربیں لگانے کی دھمکی دی جائے مثلًا کے 10 کوڑے ماروں گا۔ چیٹریاں لگاؤں یا قید ضربیں لگانے کی دھمکی دی جائے مثلًا کے 10 کوڑے ماروں گا۔ چیٹریاں لگاؤں یا قید

كردونگادغيره\_

## اكراه كمى شرائط

(۱)مكر واس فعل كرن يرقادر بويجس كي ده وهمكي ديا بو

(۲) مکر و کاغالب گمان ہو کہ اگر اسکام کونہ کرونگاتو جس چیز کی دھمکی دی ہے اے مروکر

(٣)جسكودهمكى دى كان وه ببلے سے اس كام كوندكر تاجا بتا ہو۔ ("ظهاركي تعريف")

"وهو تشبيسه زوجتسه اومساعبىربسه عنها اوجزء شبائع منهيا بعضويدجرم نظره اليه من اعضاء محارمة نسبا اور رضاعا كامه وابنته (تعريفات)

كونى مخض إيى بيوى بالسكايية وكوجه بول كرعورت كاكل مرادليا جائے ایک عورت سے تغییددے کہ وہ عورت اس مردیر بمیشہ بمیشہ کے لیے حرام ہو۔یا ال عورت کے ایسے عضونے تثبید دے کہ اس عضو کیلرف ویکنا اس مرویر حرام ہو۔ظمار كبلاتا ہے۔مثلامردائي بوي سے اسطرح كي كرتو بھے يرميرى مال كمثل ہے۔ يا كي تیری کردن یا تیری پینے یا تیرانصف میری ماں یا بہن کی مثل ہے۔ (ظهاركي شرانط)

(۱) بالغ مونا-نابالغ، به موش بالكل ياسونه واليانظهاركيا توظهارنه موا

(۲)مسلمان ہوتا۔ کا فرنے کہاتو ظیارت ہوا۔

(۳) بنی نداق میں۔ یا نشر میں یا مجبور کیا گیا ای حالت میں یاز بان سے تلطی سے ظہار کا

لفظ نکل میا تو ظیمار ہے۔

("قتل كي تعريف")

التعريفات

"وهو فعل يحصل به زهوق الروح"

بندے کیطرف سے روح کاجسم سے نکال لینائل کہلاتا ہے۔

اقسام قل كى پانچىسىسى بير-

1: قل عدايبال جس مين روح فكالنيكيك السية تعيار يضرب لكانا كدوه زخم

لكائے اور كاشے والا مو قل عدكملاتا ہے۔

عمرة خرت من عذاب اوردنیا من قصاص باور اگرورتا دیت پرراضی موجا کیل تو

عرقصاص فبيس

2: كُلِّ شبه عدروة ل جس من فظ كور ك الفي يا باته وغيره سي ضرب لكان كاراده

مواور بنده مرجائے۔

علم \_ فاعل مناه كاربوكا اوركفاره اداكر \_ -

كفاره-ايك غلام آزادكرے يا دو ماہ كمسلسل روزے ركھ اور اسكے عصبات بر

ديت كي صورت مي 100 اونث واجب بي اوربيادا ميكي تمن سال تك كي جائے۔

3: قُلِّ خطا جسكول كرنا حابتا تقااسى بجائے كوئى دوسرائل موجائے۔اسى دوسميس

6 100 A

يں۔ 1: كمان ميں خطا 2: فعل ميں خطا

1: كمان مين خطا مثلاك محفى كوكا فرنجه كرقل كما محرحقيقت مين وه مسلمان تعاب

2: فعل ميس خطاء كى جانور كانشانه ليا مين كولى يا تيركى مسلمان كولك كيا\_

تهم و المحامل المعن المعنى المعنى المعنى المحامل المعنى ال

4: قُلْ قَامُم مقام خطا \_ کوئی فض نیند میں کسی دوسر \_ پر کر پڑے اور وہ اسکے کرنے

كسبب مرجائة فأقائم مقام خطاكبلاتا ب

تحكم - فاعل كي عصبات پر (خوني رشته دار) ديت وكفاره دونوں واجب ہو تلے۔

3: قل بالسبب منى فراسة من كنوال كلودا في راسة يريم ركود يراس المركوني اس

كنوي مي كرايا پھر سے فوكر كى اور مركيا قل بالسب ہے۔

علم-ال قل مل فقط ديت واجب بوكى كفاروبيس

("گناه کی تعریف")

ازروے شرع بری چیز کو گناه کہتے ہیں۔

اقسام معانب مونے یانہ ونے کے اعتبار سے گناوی جا وسمیں ہیں۔

1: وه گناه جوبغیرتو به معاف نه بهوں بیسے کفروشرک

2: وه كناه جونيك اعمال كسبب معاف بهوجائيس بيسي كناوصغيره

3: وه گناه كه توبه كيئ بغير معاف بون كي اميد بوجيد حقوق الله بيم تعلق كبيره كناه

4: وه گناه كه توبه كيساته مخلوق كوجى راضى كياجائي يصيح تقوق العباد. (مرقاة)

#### ("گناه كبيره كى تعريف")

"هي ماكان حراما محضا شرعت عليه عقوبة محضته بنص قاطع في الدنيا و الاخرة"

وہ کناہ کہ جسکی ممانعت ولیل قطعی سے ثابت ہویا جن پرشر بعت کیطرف سے کوئی سزامقرر کی گئی ہوکبیرہ ہے۔

كناه صغيره كيره بنے كاسباب - جاننا جا ك بعض اسباب كى بناء

مركناه مغيره كبيره بن جاتا ہے۔وہ اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔

1 مناه مغیره پراصرار ہے وہ کبیروین جاتا ہے۔اصرار کا ادنی درجہ تین مرتبہ گناہ کرنا

ج-

2: كناه مغيره كومعمولى جان كراور تقارت كى نكاه سے د كيوكراس كاار تكاب كرناموجب

محناه کبیرہ ہے۔

3: كناه مغيره يرخش مونا اوراسكاارتكاب إلى كامياني تصوركرنا اور برو يخزي يهك

ميں نے فلال كوخوب بيوتوف بنايا۔ اسطرح صغيره كبيره بن جاتا ہے۔

4: مناه مغيره كيا اورالله تعالى في استكاناه كى يرده يوشى كى كين اس في اس يرده كوا تهاديا

اسطرح مغيره كبيره بن جاتا ہے۔

5: بانچوال مدكد كوكى عالم دين كناه صغيره كامر تكب بهواوراس كاصل كناه برعوام الناس ولير بهوجا كي اور جب انكواس كناه سيروكا جائية وه عالم دين كاحوالددي كداكريك

( كيميائے معادت)

غلطهوتا توعالم ندكرتا

# ("تقیه کی تعریف")

اپی جان مال اورعزت کودشمنوں کے شرسے محفوظ کرنا۔ تقید کہلاتا ہے۔ چاہے یہ دشمنی وین اختلاف کی بنا پر ہو۔ جیسے کا فراور مسلمان کی آپس میں دشمنی یا دینوی اغراض کی صورت میں جیسے۔ مال ومتاع وغیر وکی وجہ سے دشمنی مصورت میں جیسے۔ مال ومتاع وغیر وکی وجہ سے دشمنی (''رشوت کی تعریف'')

"الرشوة ما يعطى لا بطال حق او لاحقاق باطل" (تعريفات)
وه چيز جوكى كے حق كوباطل كرنے كے لياباطل كوماصل كرنے كيلئے دى جائے۔
ياكى شخص كا حاكم ياكى بھى دوسر فخص كواسلئے كوئى چيز دينا تاكہ وہ اس كے حق عمل ياكى شخص كا حاكم كواپنا مقعد بورا كرنے پر ابحارے يا اپنى حاجت بورے كروانے كيلئے فيصلہ دے يا حاكم كواپنا مقعد بورا كرنے پر ابحارے يا اپنى حاجت بورے كروانے كيلئے كيكے دوے۔ رشوت كہلاتا ہے۔

رشوت کے مندرجہ ذیل ارکان کافی ہیں۔

ا۔راشی۔وہ مخص جو کسی چیز کے حصول کیلئے کسی دوسرے کی مدوکر نے۔

٢-مركى -رشوت لينے والے كو كہتے ہيں۔

٣-راشى دراشى ادرمرى كدرميان رشوت كامعالم كرنے والے كو كہتے ہيں۔

ر شوت: کی جوازی صورتیں\_

ا۔اپ حق کے حصول کیلئے یاظلم کودور کرنے کیلئے جو چیز دی جائے وہ رشوت ہیں۔

۱-۱۱ فی جان و مال بچانے کیلئے بھی رشوت ویناجائز ہے۔
اقسام۔ رشوت کے حرام وجائز ہوئیکی درج ذیل صور تیں ہیں۔
المنصب قضاء وغیرہ کے حصول کیلئے رشوت لیمااور دینا دونوں حرام ہیں۔
۱۔ اپ فیصلے کی تائید کیلئے رشوت دینا۔ یہ بھی جائیین سے حرام ہے۔ چاہے فیصلہ حق پر جانبین سے حرام ہے۔ چاہے فیصلہ حق پر جانبین سے حرام ہے۔
می ہویا انصاف پر کیونکہ بغیرر رشوت فیصلہ کرنا قاضی پر واجب وضروری ہے۔
۳۔ اپناکام نکالنے کیلئے کی افسر کورشوت دینا ہے بھی دونوں طرف سے حرام ہے۔
۳۔ اپناکام نکالنے کیلئے کی افسر کورشوت دینا جائز۔ مگر لینے والے کیلئے حرام ۔
۵۔ وزیراعظم یا صدر تک رسائی حاصل کرنے کیلئے رشوت دینا جائز۔ مگر لینے والے کیلئے والے کیلئے حرام۔

("حق كي تعريف")

ایباذمدکہ کی ادائی ایک مخص پرددس مخص کیلئے عائدہوتی ہے۔ حق کہلاتا ہے۔
("حکست کی تعریف")

علم ينحث فيه عن حقائق الاشياء على ماهى عليه في الوجود بقدر اطاقة البشرية"

انسان الى طافت كيمطابق اشياء كي حقيقتون كواسطرح جان كي جسطرح وه واقع من

بمول\_

ایک تعریف یوں کی گئی ہے۔

"الحكمتهالعدل في القضاء"

کی جھڑے کا عدل کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اسلئے کہ مدی اور مدعاعلیہ کے متضاد بیانات کیوجہ سے حقیقت پرشکوک وشیعات کے پردے پڑجاتے ہیں۔ لعذااس حقیقت کو داخل وظاہر کرنا اور حقدار کو اسکاحق دلانا عدل ہے۔ اور اس چیز کو حکمت کہتے ہیں۔

### ("سیاست کی تعریف")

لغوى معنى كى شيكااصلاح كى بندوبست كرنا\_

اصطلاح تعریف: وطن عزیز کے داخلی و خارجی امورکومتی کرنے کے لئے خوروتفکر کرنا ہوتتم کے گڑے ہوئے بیچیدہ مسائل کے حل کیلئے لائے عمل اختیار کرنا عوام الناس کے مسائل ایکے دکھ در داور اکمی فلاح و بہرو کیلئے تک ودور کرنا سیاست کہلاتا ہے نوٹ برتمتی سے ہمارے ملک یا کتان کی سیاست فدکورہ بالا تعریف کے بالکل برعکس ہے۔

#### ("قیاس کی تعریف")

ایک چیز کیلئے ایک تھم مذکور ہومثلا میہ کہ شراب حرام ہے۔ ایک دوسری چیز (مثلا افیون)

کے لئے کوئی تھم نہیں ۔ لیکن جس علت ( مینی نشہ آ در ہونا) کیوجہ سے پہلی چیز ( مینی شراب ) پر حرام ہونے کا تھم انگایا گیا ہے۔ وہ علت ( مینی نشہ آ در ہونا ) بعینہ دوسری چیز ( مینی افیون ) ہیں بھی پائی جائے۔ تو ای علت ( نشہ آ در ہونا ) کے مشترک ہونے کی بنا پر ایسی بھی پائی جائے۔ تو ای علت ( نشہ آ در ہونا ) کے مشترک ہونے کی بنا پر

حرام ہونے کا تھم اس دوسری چیز (اقیون) کے متعلق تابت ہوجائے۔ اسکو تھاء کی اصطلاح میں تیاس کہتے ہیں۔

#### خيارعيب كىتعريف

عرف شرع میں عیب۔ وہ ہے کہ جس میں تاجروں کی نظر میں چیز کی قیمت کم ہوجائے۔ حکم مبتع میں عیب ہوتو اسکا ظاہر کر دیتا ہائع پر واجب ہے۔ چھپا تا حرام و گمناہ کبیرہ ہے۔ یونمی ثمن کاعیب مشتری پر ظاہر کر تا واجب ہے۔

خیار کی شرا اکط: (۱) مجتم میں وہ عیب ایج کے دوران موجود ہو۔ یامشتری کے قبصنہ کرنے سے پہلے پیدا ہو۔

اگرمشتری کے قبضہ کرنے بعد عیب پیدا ہوا تو اسکی دجہ ہے مشتری کو واپس کرنے کا خیار مام ل تہیں ہوگا۔

(۲) مشتری نے بھند کرلیا اور اسکے دوران عیب موجود تھا۔ بعد میں عیب کسی وجہ سے جاتا رہاتو خیار بھی ختم ہو گیا۔

(۳) مشتری کوعقد یا قبصہ کے وقت عیب مراطلاع نہ ہوعیب دارجان کرلیا یا قبصہ کیا خیار ختر مرم

(۳) بالع نے عیب سے برأت نہ کی ہو۔ اگراس نے کہددیا کہ میں اسکے کسی عیب کا ذمہ دار نہیں۔ خیار بھی حاصل نہیں ہوگا۔

شمن کی اقسام جمن کی دوشمیں ہیں (۱) جو عین کرنے ہے عین ہوجائے۔مثلاً۔ناپ

اورتول کی چیزیں جیسے مندم دجووغیرہ

(۲) جو معین کرنے سے بھی معین نہ ہو۔ جیسے دو پید، انٹر فی کی بیع میں معین کرنے سے بھی معین کرنے سے بھی معین ہوتے۔ مثلاً کوئی چیز اس روپے کے بدلے فریدی یعنی کسی خاص روپیدی طرف اشارہ کیا۔ تو ای روپیدیکا دینا واجب نہیں۔ دومراکوئی اور روپید بھی دے سکتا ہے۔

ا مدر المعوت وليمه)

دعوت ولیمه میں شرکت کی صورتیں: دعوت ولیمه میں شرکت سنت ہے

ولیمہ کے علاوہ دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے۔ اور اگر میتخص روزہ دار نہ ہوتو کھانا کھانا افضل ہے۔

مستحب اگریے خص روزہ دارنہ ہوتو ولیمہ کھا نامستجب ہے۔ اوراگرائے مسلمان بھائی کی خوشی میں شرکت اورا سکا دل خوش کرنا ہے۔ اوراگر روزہ دار ہوتو بھی جانا جائز ہے۔ دعوت ولیمہ کا بیتھم جو بیان ہوا ہے۔ اسوقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کامقصودا دائے سنت ہو۔ اگر مقصود نخر و بڑائی ظاہر کرنا ہو۔ تو الی دعوتوں میں شریک نہ ہونا بہتر ہے۔ خصوصاً احل علم کوالی ظاہر کرنا ہو۔ تو الی دعوتوں میں شریک نہ ہونا بہتر ہے۔ خصوصاً احل علم کوالی حگہ نہ جانا جا ہے۔

(ریاء) (سمع کی تعریف)

ریاء مینی دکھاوے کیلئے کام کرنا اور سائے لینی اسلئے کام کرنا کہ لوگ سنیں محاور اچھا جانیں گے۔ میدونوں چیزیں بہت بری ہیں۔ان کی وجہ سے عبادت کا تو اب نبیں ملتا۔

بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ اور میض مستحق عذاب ہوتا ہے۔ ریاء کی صور تیں: ریاء کی دوصور تیں ہیں۔

(۱) بھی تو اصل عبادت ہی ریاء کے ساتھ کرتا ہے کہ مثلاً ۔لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور کوئی و کیھنے والانہ ہوتو پڑھتا ہی نہیں۔ بیر یاء کامل ہے۔ کہ ایسی عبادت کا بالکل ثواب نہیں۔

(۲) ووری صورت یہ ہے کہ اصل عبادت میں ریا جہیں ۔ کوئی ہو یا نہ ہو بحر حال نماز

پڑھتا۔ گر وصف میں ریاء ہے ۔ کوئی و یکھنے والا نہ ہوتا جب بھی پڑھتا لیکن اس خوبی کے

ساتھ نہ پڑھتا۔ ہیدوسری قتم ہیلے سے کم ورجہ کی ہے۔ اس میں اصل نماز کا اُواب ہے اور
خوبی کے ساتھ اواکر نے کا تواب ہے وہ یہاں نہیں کہ یہ خوبی کے ساتھ نماز پڑھنا ریاء

کرنا ہے۔ اخلاص نہیں۔

(بہارشریعت)

#### المام كي تعريف

عمرہ کے بعدا حرام کھول کرا ہے وطن کو واپس جائے۔لہذاعرہ کرنے کے بعد والی گیا پھر واپس آ کے ج کیا تو تمتع نہ ہوا۔اورا گرعمرہ سے پہلے گیا۔یا عمرہ کر کے بغیر طاق کیے لیعنی احرام بی میں وطن گیا۔ پھرواپس آ کرای سال جج کیا تو یہ تتع ہے۔

(٢) ج اور عمره دونول ایک عی سال میں بول۔

(2) مكم معظمه مين بميشة تغير في كااراده نه بهو لبذا الرعمره كي بعد پكااراده كرليا كه يبيل رب كانو ج تمتع نبيل ليكن اگر دوجار مبيني تغير في كااراده به وتوج تمتع ب-

(۸)میقات بابرکار ہے والا ہوکہ میں رہے والا تمتی نہیں کرسکا۔ میقات: وہ مقام جہال سے احرام کے بغیر داخل ہوتا منع ہے۔ (کفالت کی تعریف)

اصطلاح شرع مل کفالت کے معنی میں ہیں کہ ایک شخص پر کوئی مطالبہ تھا اس نے دوسرے شخص کی منت کر کے اپنی ذمہ داری اسے سونپ دی یعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمہ تھا دوسرے نے دہ مطالبہ ایٹ ذمہ لیا۔

طالب بامكفول كم ين المطالبه بالسيطالب يامكفول كهترين \_

اصيل يامكفول عنه: جس برمطاليهو\_

کفیل: جس نے ذمہ داری لی اسے کفیل کہتے ہیں۔

المكفول به جس بيز كى كفالت كى است مكفول به كيتري -

المحكم: (١) مستحب: جس مركى كودُ ر موكه معلوم نبيس مال دصول موكا يانبيس اورجس مدعا

عليدكوانديشه وكهراست على ندليا جاؤل ان دونول كواس انديشه يان يانديش

کفالت کرناافضل ہے۔

(٢) احتياط: اكرفيل يم بحصابوكه بحصے خود شرمندگى كاسامناكر نابرے كاتواس يجا

احتياط ہے۔

دعویٰ کے سے ہونے کی شراکط: (۱) جس چیز کا دعویٰ کرے وہ معلوم ہو۔ مجھول شے کا دعویٰ مثلًا فلاں کے ذمہ میرا کچھوٹ ہے قابل ساعت نہیں۔

(۲) دعویٰ شوت کا عال رکھتا ہو۔ لہذاالیں چیز کا دیوئی جسکا دجود (پایاجانا) محال ہو باطل ہے۔ مثلاً کسی ایسی لڑنے کو اپنا ہیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جوعمر میں اس سے بڑا ہے۔ (۳) خو دیدی اپنی زبان سے دعویٰ کرے۔ بلاعذراسکی طرف سے دوسراشخص دعوی نہیں کرسکتا۔

(٣) اگرمدی زبانی دعوی کرنے سے عاجز ہے تو لکھ کر پیش کرے۔

(۵) مری، مرعا علیہ کے سامنے اپنا وعوی بیان کرے اور اس کے سامنے ثبوت پیش کرے۔

(چندفقسی اصطلاحات) "(پیمانی)"

(١) صاع:334 توليك وزن

(٢) تولد: باره ماشے كاوزن

. (٣) ماشد: آخورتی کاوزن \_ بین توله کابار موال حصه

(٣)رتى: آخە جاول كے برابر لينى ماشے كا آخوں حصہ

(۵) اوقيه: 40 درجم كاوزن اوقيد كبلاتا ي-

(٧) درجم: جاندى كالك مكه جودوآنے كے برابر موتاب اور دوماشدا رصالى رتى وزن

کے برابر ہوتا ہے۔

قیراط:درہم کے بارہویں حصد کا ایک وزن

(۷) رطل: آ دیھے سیر کاوزن

**4 140 9** 

(٨) كلوكرام 1000 كرام يالك سرآ تهوولد كرايروزن\_

(٩) ذراع، (گز): تين نث يا 36 انج كاپياند

(١٠) ميشر:ايك گزسوا تين انج كاپيانه ـ

(۱۱) میل 1760 گز کافاصله یا 12000 قدم بزار کاایک میل موتا ہے۔

(۱۲) کلومیٹر:5 فرلائک یا1100 سوگز کے برابر کا فاصلہ کلومیٹر کہلاتا ہے۔

(١٣) فرلاتك 220 كزكافاصله يعيميل كالمنفول حصة فرلاتك كبلاتا ب

(١٣) فرمك يافرسخ: تين ميل سية اكد كافاصلنه 1800 فت كافاصل

(۱۵) کوس: 3 ہزار گزی لمبائی کوکوس کہتے ہیں۔

(فيروزاللغات)

(١٦) مثقال: سازه عيار ماشدكاوزن-

(جانورون کی زکوہ سے منعلق اصطلاحات)

(۱) بنت محاض: وه ماده بجه جوایک سال پورا کر کے دوسرے سال میں لگ گیا ہو۔

(۲) بنت لبون: وه ماده بچه جس پردوسال گزر مجة اور تيسراسال شروع بوگيا بو

(٣) حقه: وه ماده جس كي عمر كاچوتها سال شروع بوكيا بو\_

(٣) جذيد: وه ماده بير يحمي عمر كايانجوال سال شروع بوچكابو

(مال کی تعریف)

امام محدر حمت الله نے فرمایا کہ ہروہ چیز جسکے لوگ مالک بن سکتے ہوں وہ مال ہے مثلاً

درہم ۔ دینار کندم ۔ جو۔ جانور ۔ کیڑ اوغیرہ۔

#### (زكوة كي تعريف)

الزكوة في اللغة الزديادة الشرع عبارة عن ايجاب طائفة من المال في مال مخصوص " (تعريفات)

لغوى معنى: زياوتى

شرع معنى: مال مخصوص كاما لك نصاب برايك مقرره مقدار من داجب بونازكوة كهلاما

نصاب (١) زكوة كوجوب كيلة مال كامقدار نصاب كويبنجنا

(r)اكنائى مونا (برصنے والا مونا)

(٣) ائي ضروريات وقرض ے فازغ موتا۔

(٣) ابن ال يرسال كاكرر تا شرط ي-

ال كى اقسام: زكوة تين م ك مال مين واجب موتى ہے۔

(۱) سونا(۲) ما ندی (۲) مال تجازت

مدید روپے میے جا تدی کے عم میں ہیں۔

مقدارنساب: (١) سونے کی مقدار ساز سے تو لے (1/2, 7 تولہ) ہے۔

(٢) ماندى كى مقدارساز هے باون تولد(٢/2 5,21 كى بے۔

(۱) جسكے پاس فقط سوتا ہور و پداور مال تجارت بالكل شهوتواس بر باون تولد جاندى مى

زکوة نبیل۔

(۲) اگرسونایا چاندی دونوں ہوں یاسوئے کے ساتھ دو پیدو غیرہ اور مال تجارت بھی ہوتو دن معتبر نہ ہوگا۔ بلکداب قیمت کا اعتبار ہوگا۔ لبذا سونا چاندی نفذر د پیدادر سا تجارت سب ملاکر اگر انکی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی (52,1/2) کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ تو اس صورت میں ذکوۃ فرض ہوجائیگی۔

(۳) ای طرح مال تجارت کی قیمت لگا کراگرسونا چا ندی اور رو پریکی ہوتو سب کوملا کر ساڑھے باون تولہ چا ندی کی قیمت کے برابر ہوجائے تواب بھی ذکوۃ فرض ہوجائے گئے۔
ساڑھے باون تولہ چا ندی کی قیمت کے برابر ہوجائے تواب بھی ذکوۃ فرض ہوجائے گئے۔
مدینہ: چاندی کی قیمت میں کی یازیادتی ہوتی رہتی ہے۔ لہذا جس دن اپنال سے ذکوۃ نکا لے گااس دن کی جاندی کی قیمت معتر ہوگی۔

"(عزل کی تعریف)"

العزل صرف الماء عن الموء ة جذراعن المحمل (تعريفات) حمل عن يخ كيك وقت انزال مردكا إلى عورت كي شرمگاه عدالة تاسل نكال ايماعزل كبلاتا ب-

تھم جو خف عزل ( صبط تولید ) کامل تھی رزق کی بناء پر کرتا ہے۔ اسکایہ فعل حرام ہے۔
اسلیجے کہ اسکی حرمت قرآن وحدیث سے ٹابت ہے۔
فی زمانہ ہمارے ملک پاکتبان میں خاندانی منصوبہ بندی والوں نے تنگی رزق کے خوف سے برھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کیلئے صبط تولید کا جوسلسلہ شروع کررکھا ہے یہ

قرآن وصدیث کے بالکل خلاف ہے۔

#### (ظن کی تعریف)

ظن کا مطلب ہے کہ انسان دوجانب میں ہے کی ایک جانب کور جے دے دے۔ اور اسکی مخالف جانب کو بھی مغلوب اور مرجوج ورجہ میں جائز قر اردے تو بیطن ہے۔ اور اسکی مخالفت جانب وہم ہے۔

مثال: ایک طالب علم تین مرتب وال حل کرتا ہے۔ وو مرتبہ کل کرنے پراسکا جواب میح ہوتا ہے اور ایک مرتبہ حل کرنے پرغلط ہوتو اس کا ذہن اس علم کور جیج دیگا کہ اس جواب میح ہوتا ہے اور یخم طن کے درجہ میں ہے۔ کیونکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دو مرتبہ حل کرنے پر کا جواب غلط ہوا ورایک بارکا میح ہواسلینے اسکا ذہن اس علم کو بھی دو مرتبہ حل کرنے پر جواب غلط ہوا ورایک بارکا میح ہواسلینے اسکا ذہن اس علم کو بھی جائز قر اردے گا کہ اس کا جواب غلط ہے۔ لیکن میں موجم کے درجہ میں ہے۔ اوراگر تیوں مرتبہ حل کرنے کے متبجہ میں جواب درست ہوتو اسکو درست ہونے کا برنم ہوگا۔ اگر میدجن مواقع کے مطابق ہوا ورشک وشبہ سے ذاکل بنہ ہوتو اسکو ورست ہونے کا برنم ہوگا۔ اگر

(مناظره)

"توجه المتخاصمين في النسته بين الشئين اظهار اللصواب" .

(مناظره رشیدیه)

دوجھڑنے والوں کا دوچیز دں کے درمیان نسبت کے بارے میں اظہار حق کے لیے متوجہ ہوتا میرمناظرہ (جھڑا) ہی ہے محرحق کے اظہار کے لیے ہیں بلکہ صم (مرمقابل) پر۔

(مجادله کی تعریف)

"هي المنازعة لالاظهار الصواب بل لالزام الخصم"

(مناظره رشیدیه)

بيمناظره بى يم كرى كاظهاركيكنين بكدمقابل برازام كرائے ب

(مكابره كي تعريف)

(مناظره رشیدیه)

هذه الاانه لالالزام الخصم ايضاً. يكى المم بحث ومياحث على بياكن نديدا ظهارتواب كيلي موتاب اورندالزام تصم

(ميابله كي تعريف)

فریقین نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بیدعا کرتے ہیں کہ ان میں ہے

جوجهونا موار برالله تعالى كالعنت مورات مبلله كتتيس

اعلى حضرت كاحليه رسول عَيْنِيْنَا برسلام مصطفیٰ جان رحمت یه لاکھوں سلام المع يزم بدايت يه لاكمول ملام. جس کے ماتھے شفاعت کا سرا رہا اس جبین سعادت یه لاکھول سلام ودور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان تعل کرامت یہ لاکھول سلام یل یکی کل قدس کی پتیاں ان لیول کی نزاکت یه لاکھول سلام ووس مردوش ہے جن کے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت یہ لاکھول سلام مر نبوت یہ لاکھوں ساہ جس کو بار دو عالم کی پرواه سی الیے بازو کی قوت یہ لاکھو ل سلام کل جمال ملک اور جو کی رونی مد اس شکم کی تناعت یه لاکھوں سلام کھائی قرآن نے خاک گزر کی فتم اس کف پاکی حرمت یہ لاکھول سلام جھ سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مفتلق جان رحت یہ لاکھو ال سلام

# چانقا الراسطالكان چانقا الراسطالكان

